



## مُشْدِاً بُوحِنِيفَ الشِّيعِ فَيُرْسِنِي فِي أَنْ مِنْ مِنْ مُنْدِدُ فِي مِنْ مُنْ مُنْدِدُ فِي مِنْ

نِهُ اَكُمْ مَنْ الْمُعْلَالِمُ مِنْ مُعْمَا وَرَحْ مُنْ اللهُ مُعْلَمْ لَكُنْ وَفَى بِسِ اللهُ عَلَمْ لَكُنْ وضاخت وُه اَعَا وِيث جَن كَى رَفَا يَثْت تَقَدَّا ورَمُت وَرَيْن مَا بعين أور تَبِع مَا بعين سُع عَالِم الله كر بطاح بسليل حَضْرَتُ الْمَا الْمُعْلِمُ وَمُؤْتَّعِيمَ نَعْلَمْ اللّهِ مُعْلِمَ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ

علا على مصطفى في الماك على الماك ال





#### اشاعت نمبر 19

#### بظل عنایت حضورامام ربانی مجددالف ثانی قدس سرهٔ

| امام اعظم کے عقائد (مندابوطنیفہ کی روشیٰ میں) | نام كتاب        |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| حضرت علامه غلام مصطفي مجددي                   | <br>مولف        |
| حضرت پروفيسر محمد حسين آسي                    | تفتريم ونظرثاني |
| محرصلاح الدين سعيدي                           | ا تقیح          |
| محمد رمضان فيضي                               | سرورق           |
| ۶۲۰۰۳۵۱۳۲۳                                    | سال اشاعت       |
| عزيز كميوزنگ سنشر دربار ماركيث لاجور          | کمپوزنگ         |
| چو بدري عبدالمجيد                             | ناشر            |
| 60 روپي                                       | ہدیے            |
|                                               |                 |

# ملنے کے پیتے

کمتبه نبویه گنج بخش روڈ لا مور
 شعب نبویه گنج بخش روڈ لا مور

🖈 ضیاءالقرآن پبلی کیشنز 14 انفال پلازه اردو بازار کراچی

الم شبير برادرز أردو بازار لا بور

قادری رضوی کتب خانه گنج بخش روڈ لا ہور

| 040404 | ***********                                   | 0-0-0-0 |
|--------|-----------------------------------------------|---------|
| غفي    | عنوان                                         | نمبرشار |
| 5      | تقريظ لطيف                                    | 1       |
| 7      | سنخ چند                                       | 2       |
| 10     | سيدنا اعظم امام                               | 3       |
| 13     | رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي نظر ميس | 4       |
| 14     | اہل نظر کی نظر میں                            | 5       |
| 25     | امام اعظم اورعلم حديث                         | 6       |
| 30     | امام اعظم کی ثقابت                            | 7       |
| 36     | امام اعظم اور اكتباب حديث                     | 8       |
| 41     | نتيج فكر                                      | 9       |
| 43     | امام اعظم اور صحاح سنه                        | 10      |
| 44     | تعارف مسانيد                                  | 11      |
| 46     | امام اعظم اور اصول حدیث                       | 12      |
| 48     | عالمگير پذيرائي                               | 13.     |
| 50     | ان کے جانے میں فلک ٹوٹ پڑا                    | 14      |
| 52     | عقائد                                         | 15      |
| 54     | ا تو حيد ورسالت                               | 16      |
| 56     | مغفرت كاسبب                                   | 17      |
| 58     | ايمان اسلام احسان                             | 18      |
| 60     | علوم خمسه کی عطاء                             | 19      |
| 61     | قيامت كاعلم                                   | 20      |

| 0-0-0-0 | +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0  | -0-0-0  |
|---------|-------------------------------------------|---------|
| صفحه    | عنوان                                     | تمبرشار |
| 64      | بارش كاعلم                                | 21      |
| 66      | رجم ماور کاعلم                            | 22      |
| 68      | مستقبل كاعلم                              | 23      |
| 71      | مقام موت كاعلم                            | 24      |
| 73      | ماصل بحث                                  | 25      |
| 74      | ایک نفیس بات                              | 26      |
| 75      | غيب كي خبرين                              | 27      |
| 109     | حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے اختیارات | 28      |
| 116     | متفرقات                                   | 29      |
| 121     | ابوین کریمین کا ایمان                     | 30      |
| 145     | حضورصلی الله علیه وسلم کا تصور            | 31      |
| 146     | حضور صلی الله علیه وسلم کی برکت           | 32      |
| 147     | نصيحت افروز باتين                         | 33      |
| 150     | حضور صلى الله عليه وسلم كي صورت وسيرت     | 34      |
| 152     | امام اعظم كا قصيده                        | 35      |

# و المالية

### تقريظ لطيف علامه محمد رضا الدين صديقي

ایک مسلمان کا دامن اعمال حسنہ سے خاتی نہیں ہونا چاہیے اور اسے کوشش بلکہ بھر بور کوشش کرنی جاہیے کہ جب وہ داور محشر کے سامنے پیش ہوتو اس کا دفتر عمل طرح کرح کی حسنات سے معمور ہو۔ اگر چہکوئی بھی نیکی اس بارگاہ بے نیاز کے شایان شان نہیں ہے لیکن انسان کو اپنی سعی تو بہر حال کرنی ہی چاہیے۔ کے شایان شان نہیں ہے لیکن انسان کو اپنی سعی تو بہر حال کرنی ہی چاہیے۔ لیکن یادر کھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اعمال چاہے کتنے ہی مزین و کشر کیوں نہ ہوں ان کا مدار عقیدہ پر ہے۔ اعتقاد میں در تھی نہ ہوتو محض گرانباری اعمال مطلق کفیل و وکیل نہیں ہو سکتی۔ مطلق کفیل و وکیل نہیں ہو سکتی۔

یہ المیہ ہے کہ ہر دور میں اعتقاد خالص کو بحروح کرنے کی کوشش ہوئی۔
ایسے میں صراط متنقیم ایک ہی ہے اور وہ ہے ''سواد اعظم'' کی اتباع' اہل سنت جماعت کا راستہ' کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور یہی ہمارے آ قائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ عصر حاضر کی فتنہ خیزیوں نے عقائد کے ضمن میں سب سے زیادہ نشانہ جناب رسالت مآ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بیل اس امر کی ضرورت جمیلہ' اوصاف طاہرہ اور کمالات عالیہ کو بنایا ہے۔ ایسے میں اس امر کی ضرورت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ جبتو کریں کہ قرآن آ یہ کے بارے میں کیا کہتا

ہے۔ احادیث مبارکہ کے مجیح و وسیع ذخیرہ میں آپ کی شان کا بیان کیے ہے۔ صحابہ کرام' تابعین' تبع تابعین اور امت کے آئمہ و اولیائے صالحین اور علمائے راخین کاعقیدہ آپ کے بارے میں کیا ہے۔

برادرم غلام مضطفیٰ مجددی کی ذبنی این نے اس ضمن میں ایک انوکھا اور خوبصورت راستہ اختیار کیا انہوں نے امام الائمہ حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات سے صحیح اسلامی عقیدہ کو پیش کرنے کی سعی بلیغ فرمائی۔حضرت امام اعظم کی اکثر مرویات صحابہ تا بعین اور تبع تا بعین سے بیں اور ان مقدس شعار لوگوں سے بیں جو عام طور پر''مطعون' ہونے سے محفوظ بیں۔

اگر کسی کو بے جافتم کی ضدنہ ہواور وہ علمی دیانت سے بہرہ ور ہوتو یقیناً ان روشن چراغوں سے آپئی شاہراہ عمل کو منور کرنا چاہے گا جو حضرت سراج الامت رحمة الله علیہ کی وساطت سے ہم تک پہنچے ہیں۔

برادرم مجددی نے محنت شاقہ سے کام لیا ہے اور پھر اپنی اس محنت کونظر ثانی اور تھر اپنی اس محنت کونظر ثانی اور تعلیم معروف اور مقتدر عالم دین اور عارف ربانی حضرت پروفیسر محمد حسین صاحب آسی مدخلہ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا ہے۔

امیر ہے کہ یہ کتاب اختلاف و خلفشار کے اس دور میں صراط متنقیم کی صحیح ترین تعبیر کیلئے معاون ثابت ہوگی۔

> زاویه نثین محد رضاء الدین صدیقی



بسم الله الرحمن الرحيم نحمد و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

ازمفكر اسلام پروفيسر محرحسين آسي

برحقیقت تاریخ اسلام کے کسی بھی طالب علم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين كے بعد كتاب وسنت كا جوفيض ائمه اربعه (امام ابوحنیف امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیهم الرضوان) کے ذریعے امت مسلمہ کو پہنیا' اس کی مثال نہیں' بعد میں آنے والے مفسرین ومحدثین ہوں یا فقہا و متکلمین علمبر داران شریعت ہول یا شہسواران طریقت سب ان کے خوشہ چیں اور ان میں سے کسی ایک سے منتسب۔ چنانچہ اپنے اپنے ذوق اور انتخاب کے مطابق کوئی حنفی یا مالکی کہلایا تو کوئی شافعی پا حنبلی۔ اہل سنت و جماعت جنہیں حدیث پاک کی رو سے سواد اعظم یا ناجی گروہ بھی کہا جاتا ہے انہیں جار مذاہب ك مقلد بير - جفرت شاه ولى الله عليه الرحمه محدث دبلوى جومحدث وفقيه ك علاوہ صوفی روش ضمیر بھی ہیں۔ اپنی کتاب "الانصاف" میں فرماتے ہیں کہ چاروں اماموں میں سے کی ایک کی پیروی کو اختیار کرنے میں ایسا راز ہے جو الله تعالى نے على امت كے دلوں ميں ذال ديا۔ اور "ججة الله البالغة ميں فرماتے ہیں کہ ان حاروں پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔

علم و فقہ کے آن چاروں سرچشموں سے جس نے گشن ملت کی سب سے زیادہ آبیاری فرمائی۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ میں۔ آپ نے بیس صحابہ کرام کی زیارت کی اور بعض سے روایت بھی لی (دوسرے اماموں کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا) آپ ہی نے سب سے پہلے فقہ کو مدون فرمایا اور کتاب و

سنت کے بحر میں غوطہ زن ہوکر لاکھوں جواہر سے تصنیف و تالیف کا دامن مالا مال کیا اس کئے حضرت شخ الاسلام علامہ علاء الدین مسکھی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کے بعد حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے مجزات ہیں ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ ٹیں (درمختار)

امام المكاشفين سند المجد دين حضرت مجددالف ثانى قدس سره فرماتے ہيں۔ كشف كى نظر سے ديكھا جائے تو مذہب حفى ايك دريائے عظيم نظر آتا ہے اور دوسرے مذاہب (مالكی شافعی خلبلی وغیرہم) حوض اور چھوٹی ناليوں كى طرح دكھائى ديتے ہيں (كمتوبات وفتر دوم)

حضرت امام اعظم کی عظمت شان پر سب سے بڑا گواہ وہ فرمان نبوی علی صاحبھا الصلوة والسلام ہے جو سحیحین میں یول ہے۔

لو كان الايمان عندالثريا لتناوله رجال من فارس ترجمہ: اگر ايمان ثريا كے پاس مؤالبتہ فارس كے لوگ اسے حاصل كر ليس

اور دوسری روایات میں کہیں ایمان کی بجائے علم اور کہیں دین کا ذکر ہے اور یونہی رجال (جمع) کی بجائے کہیں رجل (واحد) بھی وارد ہے۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ جیسے اکابر نے الی تمام روایات کا مصداق سیدنا امام اعظم گوٹھبرایا ہے۔
ان روایات سے ظاہر ہے کہ ایمانیات اور دینیات کے بارے میں حضرت امام اعظم کی علمی تحقیق بڑی قابل اعتاد و استناد ہے۔ یوں بھی دوسر نے آئمہ کے ساتھ اگر کوئی کہیں اختلاف ہے تو محض فقہی مسائل میں ہے عقائد میں نہیں۔ لہذا امام اعظم کے عقائد ہیں سب آئمہ اہل سنت کے عقائد ہیں۔ یہی عقائد ہیں جنہیں صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے امام الانبیاء علیہ الصلاق والسلام سے سیھ جنہیں صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے امام الانبیاء علیہ الصلاق والسلام سے سیھ کرباقی امت تک پہنچایا ہے۔ اسلام انہیں عقائد کی تعلیم دیتا ہے اور امت مسلمہ

کے یہی معتقدات ہیں۔

دور حاضر میں جب خارجی وشمنوں اور داخلی باغیوں کی ریشہ دوانیوں سے
اسلامی عقائد کا اصل چہرہ چھپانے کی کوشش عروج پر ہے۔ فاضل جلیل جناب
مولانا غلام مصطفی صاحب مجددی ایم اے سلمہ ربہ بجاہ النبی الکریم علیہ
الصلواۃ والتسلیم نے زیر نظر کتاب لکھ کریوں لگتا ہے آئییں ناپاک سازشوں کا
توڑ کیا ہے۔ مولانا نے اپنا شاب تبلیغ دین کیلئے وقف کر دیا ہے اور خداوند کریم
نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ان کے دل و دماغ کو
علم وعرفان اور زبان وقلم کو اثر سے بھر دیا ہے۔ ان کی کتابیں دھڑا دھر شائع ہو
رہی ہیں اور مقالات اور نظمیں پاک و ہندکے نامور دینی جرائد کی زینت بن
میری دعا ہے اللہ کریم اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل مزید
میری دعا ہے اللہ کریم اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل مزید

سك بارگاه حضور نقش لا ثانی آسی



سيدنا امام اعظم قدس سره

امام الائمة مراج الامة حضرت ابوحنيفه نعمان بن ثابت المعروف به امام اعظم قدس سرہ سیح ترین روایت کے مطابق ۷۷ھ کو پیدا ہوئے۔ قاضی ابوعبداللہ صیمری اور امام ابن عبدالبرنے امام ابو پوسف قدس سرہ کی روایت نقل فرمائی جس سے بیرسال ولادت اخذ ہوتا ہے (اخبار ابی حنیفہ وصحابہ ص م کتاب بیان العلم و فضل جلداص ٢٥) ابن خلكان نه ٨٠ صكواصح فرمايا ب (وفيات الاعيان جلده ص ١١٣) آب نسلاً فارى تھے (ابو حذیفہ و حیاتہ ص ١٣) علامہ عبدالقادر مصری نے آپ کا سلسلہ نسب حضرت آ دم علیہ السلام تک ذکر کیا ہے (الجوہر المنفه جلدا ص٢٦) امام على قارى فرماتے ہيں كه آپ كة باؤ اجداد ميں غلامى كا كوئى ارْ نہیں زیادہ یہی سیجے ہے کہ آپ آزاد ہیں (مناقب الامام الاعظم) آپ کے والد ماجد حضرت ثابت عليه الرحمه كي ولادت اسلام مين مهوني تفي (تاريخ بغداد جلد ١٣ ص ٣٢٣) آب ك والد ماجد حضرت على المرتضى في خدمت مين حاضر موت تو انہوں نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی (ایضاص ۳۲۷) گویا آپ کے گھر میں شیر خدا کا فیضان بھی ٹھاٹھیں مار رہا تھا'آ پ تابعی تھے اس حقیقت کو علامہ ذہبی نے "مناقب الامام الی حنیف" میں امام سیوطی نے "دسییض الصحفه" میں اور امام ابن حجر مبتمی نے "الخيرات الحسان" ميں صراحت سے تقل كيا ہے۔ آپ كا وطن كوف تقاجس كوحضرت عمر فاروق في رمح الله و كنز الايمان و جمجمه العرب ليني الله كانيزه ايمان كاخزانه اورعرب كا دماغ كها-حضرت على المرتضى نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا اور حضرت سلمان فارسی فے قبة الاسلام يعنی اسلام کا گھر کہا ہے (الطبقات الكبرى جلدا ص٥) كوف تعليمات اسلامى كا زبردست مرکز تھا جس میں تین سواصحاب رضوان اور ستر افراد بدر نازل ہوئے (ایضاً ص ۱۱) ایک ہزار سے زیادہ صحابہ کرام یے رہائش اختیار فرمائی (ایضاً ص

2) آب نے جوان ہو کر رہیمی کیڑے کی تجارت کی اس لئے آب کو''الخزار'' کہتے ہیں آپ کے سوائح نگاروں نے آپ کی صاف سقری تُجارت کا ذکر بڑے اہتمام سے کیا ہے۔

آپ حضرت امام شعبی علیه الرحمه کی نصیحت پرعلم دین کی طرف راغب ہوئے (المناقب از امام موفق جلداص٥٩) ابتداء علم كلام سے از حد دلچيي تھي مذاہب باطلہ سے مناظر ہے بھی کئے جن کیلئے آپ کوہیں سے زائد مرتبہ بھرہ کا سفر کرنا پڑا (ایشا) علم کلام کے ماہر کی حیثیت سے آپ کو بہت شہرت ملی بعدازاں علم فقہ کیلئے حضرت حماد ؓ کے حلقہ درس میں حاضر ہوئے (تاریخ بغداد جلدا صسس آپ نے جار ہزار مشائ سے استفادہ کیا (المناقب جلد ا ص ٣٨) ان مشائخ كرام مين بعض صحابه بين جس طرح كه امام ابن حجر عسقلاني نے بھی ذکر کیا ہے۔خصوصا حضرت انس بن مالک سے آپ کی ملاقات ثابت ہے (فتاوی ابن جر) دیاچہ شرح سفر السعادت میں الشنح عبدالحق محدث وہلوی عليه الرحمته نے بھی يہي قول لکھا ہے۔ فقہ ميں آپ كا مقام بہت بلند ہوا بے شک آپ نے سب سے پہلے علم شریعت کو مدون فرمایا آپ کی اتباع امام مالک بن انس نے موطا کی ترتیب میں کی (تبییض الصحیفہ ص٣١) آپ کی مجلس مذاكره ميں وقت كے جليل القدر فقها ہوتے تھے (تاریخ بغداد) بعض مسائل میں ایک ماہ تک بحث جاری رہتی اتفاق ہوتا تو اسے امام ابو بوسف اصول میں درج كركيت (المناقب جلد٢ ص١٣٣) آپ نے تراسى ہزار ماكل حل فرمائے جن میں سے اڑتیں ہزار کا تعلق عبادات سے ہے باقی مسائل معاملات کے بارے میں ہیں ( ذیل الجواہر جلد ۲ م ۲۷۳) آ ہے علم کلام وفقہ کے میدان کے شہسوارتو تھ ہی سیرت و کردار کے بھی روشن مینار تھے مثلا

آپ علم و كرم اور ايثار كاعظيم يهار تھ (اخبار ابي حنيفه ص٣٢)

ورع میں اشد اور زبان کے احفظ تھے (ایضاً 'ص ۳۲) قوت برداشت اورصبروكل كمال درج كا حاصل تقا (اليناً عص٢٣) نہایت شریف ونبیل اور غیبت سے بحنے والے تھ (الضاً 'ص٣٢) معاصر میں سب سے اچھی نماز بڑھنے والے تھے خشیت الہی سے مالا مال تھے (ایضاً 'ص ۲۵)

بيت الله شريف مين ايك ركعت مين ختم قرآن كيا (الخيرات لاحبان ص ٢٣٨) سارا دن اورساری رات آخرت کی طلب میں رہتے (ایضاً 'ص۲) اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ (المناقب جلدا م ١٩٩)

جالیس سال تک عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی (وفیات الاعیان ٔ جلد ۴ ،

رمضان میں ساٹھ بارقر آن ختم فرماتے (تبییض الصحفیه عص۲۳) اكثر رات كوايك ركعت ميں سارا قرآن ختم كر جاتے (الطبقات الكبرى)

جس جگه وصال ہوا وہاں سات ہزار مرتبہ قر آن ختم کیا تھا (ایضا) ا في كمائي سے كھاتے وطيات كورد كرديتے تھے (الخيرات الحسان ص٥٥) سب سے زیادہ بخی اور متی تھے ( المناقب جلداصف ۹۲) شاگردوں کے بھی اخراجات برداشت کرتے (الخیرات الحسان ص۳۷) چہرہ اچھا' لباس بهترین خوشبو

تحفل پا کیزہ تھی یاروں کے منحوار تھے تاریخ بغدادص ۱۳۳۰ لطیف الطبع تھے ایک بوسیده لباس والے کو ایک ہزار درہم دیئے اور فرمایا جاؤ حلیہ ٹھیک کرو اللہ حابها ہے کہانے بندے پرانی نعمت کا اثر دیکھے (ابطل الحریثہ ص اے) سب سے بڑھ کر آپ کا وصف عشق رسول تھا فرماتے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سر آئکھول پر قبول میرے ماں باپ ان پر فدا ہوں' ہم اللہ علیہ وسلم سے ثابت سر آئکھول پر قبول میرے ماں باپ ان پر فدا ہوں' ہم ان کے ارشاد کی مخالفت نہیں کر سکتے (کتاب المیز ان از شعرانی)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي نظر ميس

الله كريم جل جلاله نے آپ كوسيرت وكرداركى جمله خوبيوں سے آراسة فرمايا تھا جس نے آپ كو ديكھا آپ كا ہوگيا جس نے آپ كى زندگى كا مطالعه كيا وہ متاثر ہوا چنانچہ تاریخ شاہد ہے كہ آج تك ملت اسلاميہ كے بڑے بڑے مفكرين ومصوفين نے آپ كے حضور اپنى عقيدت واردات كے پھول نجھاور كئے ميں سب سے پہلے ہم حضور سروركونين صلى الله تعالى عليه وسلم كى حديث نقل كرتے ہيں كہ آپ نے كس طرح اپنے اس عظيم غلام اور محبوب ہستى كى خبر دى۔ فرمايا

﴿ لُو كَانِ الاَيمَانِ عَند الثريا لَذَهِبِ بِهُ رَجِلُ مِن ابناء فارس حتى يتناوله لِينَ الرَّ ايمَانِ ثَريا كَ پاس بوا تو الل فارس ميں سے ايك آ دمى وہاں بھى پنچے گا اور اسے حاصل كرے گا (رواہ مسلم)

کو کان العلم بالثریا یتناوله رجال من ابناء فارس کین اگرعلم ثریا کے پاس ہوا تو فارس کے افراداسے عاصل کر لیس کے (رواہ ابونعیم)

ﷺ کیے بخاری میں بھی قدرے اختلاف الفاظ کے ساتھ حدیث موجود ہے۔

ک''اگر ایمان ثریا کے پاس لئکا ہوگا تو عرب اس کونہ پاسکیس گے البتہ فارس والے اسے حاصل کرلیں گے'(رواہ طبرانی)

حفرت امام سيوطي عليه الرحمه فرمات ميں۔

میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یقیناً ان حدیثوں میں امام ابو حنیفہ قدس سرہ کی خبر دی ہے جس کی روایت ابو ہریرہ ؓ نے کی ہے (بعض سعد بن عبادہ ؓ اور ابن مسعود ؓ سے مروی ہیں) (تبییض الصحیفہ 'صس)

اہل نظر کی نظر میں

اب ان احادیث صححه کا فیضان دیکھیں کہ ہر منصف مزاج آپ کا قدر دان نظر آتا ہے۔

امام باقرم: فرماتے ہیں ابوحنیفہ کا طریقہ کیا ہی اچھا اور فقہ کیا ہی زیادہ ہے (الزنقا از ابن عبدالبرص ۱۲۴)

سفیان بن عینیه علیه الرحمه: فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوحنیفہ جیسا انسان نہیں دیکھا (مناقب الامام الی حنیفۂ ص ۲۷)

یزید بن ہارون علیہ الرحمہ: فرماتے ہیں میں نے ان کے ہم عصر جتنے بھی و کھے سب کو یہی کہتے ہوئے سنا کہ اس نے امام ابو حنیفہ سے بڑا کوئی فقیہہ نہیں و یکھا (اخبارانی حنیفہ س ۳۲)

عبدالله بن مبارک علیه الرحمه: فرماتے ہیں ابو حنیفه اگر کہہ دیں کہ بیا ستون سونے کا ہے تو ویسے ہی نکل آئے کہ انہیں فقہ میں الی توفیق حاصل ہے (ایضا' ص۲۷)

امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ھذا ابو حنیفہ من افقہ اھل بلدہ یہ ابو حنیفہ من افقہ اھل بلدہ یہ ابو حنیفہ اپنے ملک کے سب سے او نچے فقیہ ہیں۔ (المناقب جلد۲ من سرا کے ملک کے سب سے او نچے فقیہ ہیں عدول ثقة سرایا عدل قابل اعتبار کی بن معین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عدول ثقة سرایا عدل قابل اعتبار اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس کے ابن مبارک اور وکیے بھی معترف

ہیں (مناقب ابی حنیفہ ص ۱۰۱)
نصر بن شمیل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لوگ فقہ میں سوئے ہوئے تھے امام
ابو حنیفہ نے ان کو اپنی تشریح و بیان سے بیدار کیا (تہذیب الاساء ص ۲۰۰۰)
امام مسعر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے اپیا شخص نہیں و یکھا جسے فقہ
میں امام ابو حنیفہ سے بہتر کلام کیا ہو (الصاً)

امام ابولعیم علیه الرحمته فرماتے ہیں کہ ابوحنیفه مسائل کے غواص تھے (ایضاً) اماممالك بن الس عليه الرحمه فرماتے ميں ابو حنيفه ايسے آ دي تھے كه اگر ستون کودلائل سے ثابت کرنا چاہیں کہ سونے کا ہے تو کر سکتے تھے (تاریخ بغداد طدسا ص ١٣٦١)

امام شافعی علید الرحمد فرماتے ہیں کہ الناس عیال علی ابی حنیفه فی الفقه لوگ فقه میں ابو صنیف کے عیال ہیں (حیواۃ الحیوان جلدا ص۲۲) تہذیب التهذيب جلد ١٠ ص ٢٥٠ تذكرة الحفاظ جلدا ص ١٥١ وفيات الاعيان جلد ٢ ص ١٦٨) جوفقه كوسيكهنا حاب وه اصحاب الوحنيفه كا دامن تهام لے (تبيض الصحيفه 'ص

خليفه منصور: كا قول ع هذا عالم الدنيا اليوم ابو حنيفه آج دنيا كا بلند یابیعالم ہے (ایضاً ص ۲۰)

حسن بن عماره عليه الرحمه فرمات بين كه بي شك آب فقه مين كلام كرنے والوں كے سردار ہيں اور كوئى آپ كا مقابلہ نہيں كر سكتا لوگ آپ كى نبت حدے کام لیتے ہیں (ایضا ص ۲۱)

امام توری علیہ الرحمہ: ابو حنیفہ افقہ اهل الارض زمیں پہ سب سے بڑے فقیہ ہیں (الخیرات الحسان ۳۲)

ابوعاصم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ کی قتم میں ابوحنیفہ کو ابن جری کے برا فقيه مانتا ہوں (ایضاً 'ص۳۲)

امام ممس الدين بابلي عليه الرحمه فرمات بين اگر كوئي يو چھے كه افضل الائمه كون بين توجم جواب ديس عن الوحنيفه (الجوام المديفه جلدا ص٩)

امام شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تو علم کے بغیر امام اعظم کی شان میں رخنہ ڈالنے والوں کے ساتھ سے نے کہ دنیا و آخرت کا نقصان اٹھائے کیونکہ امام اعظم قرآن و حدیث کے پابند اور رائے سے بیزار تھے جو امام اعظم کے مذہب کی تحقیق کرے گا اسے سب سے زیادہ احتیاط والا پائے گا جو اس کے سوا کے وہ جانل ہے ( کتاب المیز ان عبلدا ص ۱۳۳)

علامہ ابن خلدون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: انه کبار المجتهدین فی علم الحدیث اعتماد مذهبه بینهم والتعویل علیه واعتباره رواوقبولا وه عظیم مجتزین میں سے ہیں اس کی دلیل ہے کہان کے ندہب پراعماد کیا جاتا ہے اور ردوقبول میں انکا اعتبار قائم ہے (مقدمۂ ص۲۲۳)

علامه ابن خلكان عليه الرحمه فرمات بين مناقبه و فضائله كثيره ان كمناقب وفضائل كثير بين (وفيات الاعيان جلدم ص١٦٥)

امام احمد بن حنبل عليه الرحمه فرمات بين سبحان الله وه علم ورع زبد اور عالم آخرت كواپنان بين سب سے آگے بين كه وہال كوئى نہيں پہنچ سكتا- (مناقب الامام الى حنيفه ص ٢٧)

یخی بن سعید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ سے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ان سے صحابہ کو ان سے تابعین کو پھر تابعین سے امام ابو حنیفہ اور اللہ علیہ وسلم کو ملا ان سے صحابہ کو ان خوش ہو یا نا خوش (تاریخ بغداد جلد ۱۳ ص

علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ امام ہیں عرراق کے فقیہ اسلام کے آئمہ میں سے اور بڑی شخصیتوں میں سے ایک ہیں (البدایہ والنہایہ جلد ۱۰ ص ۱۰۰)

امام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ کبیر الثان ہیں ( تذکرۃ الحفاظ ' جلدا' ص ۱۲۸)

قاضی حسین بن محمد مالکی علید الرحمد فرماتے ہیں کدامام ثوری سے جب

کوئی پیچیدہ مسلہ پو چھا جاتا تو فرماتے اس کے پاس جاؤ جس سے ہم حمد کرتے ہیں بعنی ابوضیفہ (تاریخ انجمیس جلدا 'ص٣١٥)

امام ابو یوسف علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ جو ابو حنیفہ کو اپنے اور اللہ کے درمیان رکھے اس نے اپنا دین بچالیا (اخبار ابی حنیفہ ص۲۷)

عبدالله بن داؤد الخريبي عليه الرحمه فرماتے ہيں اہل اسلام پر واجب ہے كہ وہ اپنى نماز ميں ابو صنيفه كيلے دعا كيا كريں كه انہوں نے ان كے قفه و صديث كو بيايا ہے (تاریخ بغداد جلد ۱۳ ص ۳۳۳)

ملی بن ابراہیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کان ابو حنیفہ اعلم اهل زمانه ابو حنیفہ ایخ المحمد فرماتے ہیں کہ کان ابو حنیفہ الحسان صصص زمانه ابو حنیفہ ایخ دین تھ (الخیرات الحسان صصص) امام موفق بن احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

هذا مذهب العنمان خير المذاهب

كذى القمر الوضاح خير الكواكب

ولا عيب فيه غبران جميعه

خلا از تخلی عن جمیعالمعائب

تفقه في خير القرون معي التقي

فمذهبه لاشك خير المذاهب

ثلاثه الاف والف شيوخه

واصحابه مثل النجوم الثواقب

مذاهب اهل الفقه عنه تقلصت

فاين عن الرومي نسيج العناكب

الاعداء قد اقر بحسنه

واقراره بالحسن ضربه الازب

وكان له صحب بنور علومهم

تجلى عن الاحكام سجف الغياهب

2.7

مذہب نعمان سارے مذہبوں سے بہترین جس طرح تارول میں روش ہے مہ روش جبیں ہر طرح کے عیب سے محفوظ تر دیکھا جے ایا یاکیزہ کہ عیب اس کے قریب آتا نہیں دور اعلی میں سے تقوے سے اعلی وہ نقبہ ال کے ہے آپ کا منہ مناہب میں حسیں 'آب کو حالیس سو افراد نے بخشے فیوض آپ کے اصحاب دیں کی انجم ضو آفریں فقہ کے سارے مذاہب ان کے مذہب سے سے یر کہاں گڑی کے جائے روی عادر کے قریب معترف ہیں بدرین رہمن بھی جس کی شان کے اعتراف اس کی جلالت کا ہے ثابت بالقیں آپ کے اصحاب کے انوار علم و فکر سے وہم کی تاریکیاں ادکام سے پیچے ہئیں (المناقب ص٢١١، جلد٢)

اسحاق بن محمد عليه الرحمه فرمات بين كه امام مالك مسائل مين بعض اوقات امام الوحنيفه ك قول كا اعتبار كرتے سے (المناقب جلد ص ٣٣) عبدالعزيز بن ابى سلمه عليه الرحمه فرمات بين كه الوحنيفه اچھى دليلوں سے استدلال كرتے ہے اس مين كوئى عيب نہيں كه ہم بھى رائے سے بات كرتے

اوراس كيليخ وليل لاتے ہيں (المناقب صهم)

ابو عبد الرحمان مقری فرماتے ہیں کہ ہم سے بادشاہوں کے بادشاہ (ابو حنیفہ) نے روایت بیان فرمائی (حدثنا شاہان شاہ) ایضاً 'ص ۳۰)

علامہ ابن حجر ہیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس شخص نے گمان کیا کہ وہ حدیث کی طرف کم توجہ دیتے اس نے تساہل یا حسد کی بنا پر کہا (الخیرات الحسان' ص ۲۲)

داتا علی ہجوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام امامان مقدائے اہل سنت شرف فقہا اور عزت علماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الخزار مجاہدہ وعبادت میں ثابت فقدم بزرگ تھے۔ اصول طریقت میں بڑی شان کے مالک تھے آپ اکثر مشاکخ کے استاد تھے چنانچہ فضیل بن عیاض داؤد طائی اور بشر حافی وغیرہم نے آپ سے فیض حاصل کیا پارسائی میں آپ کے بے شارمنا قب ہیں جو اس کتاب میں نہیں ساسکتے (کشف احجوب ص کا ان ص کا)

حضرت داتا علی ہجوری علیہ الرحمہ نے ایک خواب بھی دیکھا جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام اعظم کو اپنی آغوش رحمت میں اٹھایا ہوا تھا۔ استفسار پرفرمایا یہ تیرا امام اور تیرے دیار والوں کا امام ابوحنیفہ ہے۔فرماتے ہیں جھے اس خواب سے تسلی ہوئی اور اپنے شہر سے ارادت ہوگئی چونکہ پنیمبر نے ان کو اٹھایا اس لئے یقییناً ان کے ذاتی صفات فنا ہو چکے تھے اور صفات پنیمبر کے ساتھ صاحب بھا تھے پنیمبرحق سہو و خطا سے بالاتر ہیں جس کو ان کا سہارا نصیب ہو وہ سہوو خطا کا مرتکب نہیں ہوسکتا۔ یہ ایک رمزلطیف ہے (ایضاً 'ص میانا ملخصا)

مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام نے اپنے ورع و تقوی کی برکت اور سنت مبارک کی متابعت کی بدولت اجتہاد میں اور مسائل کے استنباط میں ایسا مرتبہ پایا ہے کہ دوسرے افراد اس کے سجھنے سے عاجز ہیں مذہب

حفی کی نورانیت کشفی نظر سے ایک عظیم دریا کی طرح ظاہر ہوتی ہے اور دوسر سے مذاہب مثل حوضوں اور نالیوں کے نظر آتے ہیں ۔۔۔۔۔ سنت کی پیروی میں حضرت امام سب سے آگے ہیں اللہ جل جلالہ ان کے مخالفین کو توفیق دے کہ دین کے سردار اور اہل اسلام کے رئیس کو برا نہ کہیں اور اسلام کی بڑی جماعت کی دل آزاری نہ کریں فقہ کے بانی حضرت امام ہیں فقہ کے تین حصے ان کومسلم ہیں ایک چوتھائی میں باقی علما ان کے شریک ۔۔۔۔ ابو حنیفہ کے مقابلہ میں دوسروں کو باوجود ان کے علم وکمال و تقوی کے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں ( مکتوب ۵۵ وفتر دوم)

خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کے اوصاف س کر کہا صالحین کے اوصاف ایسے ہی ہوتے ہیں کا تب سے کہا کھواور بیٹے سے کہا یاد کر لو (مناقب کردری ' جلدا' ص٢٢٦)

جمال الدین ظاہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ کے مناقب بہت ہیں ان کا علم عمیق ہے ان کی شہرت طوالت سے کفایت کرتی ہے اگر میں ان کے مناقب غزیر اور علوم کثیر کے بارے میں کھوں تو کئی جلدیں تیار ہو جا کیں۔ (النجوم الزاہرہ فی ملوک مصروالقارہ جلد ۲'ص۱۲)

علامہ ویار بکری علیہ الرحمہ نے ایک شعر لکھا ہے وتداللہ الارض بالا علام المنیفہ کماوتدالحنیفیہ بعلوم ابی حنیفہ

لعنی اللہ نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں لگا ئیں جیسے ملت حنیفہ کو ابو حنیفہ کے علوم کی میخوں سے برقرار رکھا ہے( تاریخ الخمیس ۳۲۹ 'جلد۲)

ابوجعفر بیاضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کیاتم نہیں دیکھتے کہ علم پراگندہ تھا اور اس قبر والے یعنی ابو صنیفہ نے اسے جمع کر دیا (وفیات الاعیان طلد ۵ صهرام)

علامہ ابن تیمیہ حرائی فرماتے ہیں: فلا یستریب احد فی فقهه و فهمه و علمه و قد نقلوا عنه اشیاء یقصدون بھا الشناعه علیه وهی کذب علیه قطعا مثل مسئله الخنزیر البری و نحوا کوئی آپ کی فقہ فہم اور علم میں شک نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے آپ سے پچھ یا تیں نقل کی ہیں اور ان کا مقصد آپ کو بنام کرنا ہے اور یہ آپ پر جھوٹ ہے جیسے خزیر بری کا مسلہ اور ای طرح اور (منہاج النه علم طرح)

خلیفہ مامون رشید عباسی فرماتے ہیں اگر ابوحنیفہ کے اقوال کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہوتے تو ہم ان پڑعمل نہ کرتے (المناقب ازموفق ' جلام' ص ۵۵)

اگرتم احتیاط اور اپن نجات چاہتے ہوتو ابوطنیفہ کے قول پر ہی عمل کروکسی دوسرے کے قول کی طرف نہ جاؤ (ایضا ' جلد ۲ م ۱۵۹)

حافظ یوسف بن عبدالبر مالکی علیه الرحمه فرماتے ہیں ابو حنیفه فقه ہیں امام سے ان کی رائے خوب قیاس عدہ مسئلہ لطیف ذہن اچھا اور عقل ہر وقت ساتھ تھی۔ ذکاوت اور تقوی کے مالک تھے (کتاب الاستغنا بحوالہ عقود الجمان ص ۲۰۹)

امام حماد فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ اچھی سمجھ اور اچھے حافظے کے مالک ہیں (اخبار الی حنیفہ)

فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ابو صنیفہ ایک فقیہ آدمی سے اور فقہ سے مشہور سے ان کا تقوی مشہور تھا مال میں فراخی تھی ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتے علم سکھانے میں ہمہ وقت لگے رہتے تھے۔ ان کی رات اچھی تھی بات کم کرتے حرام وحلال کے مسلم میں حق کابیان اچھی طرح کرتے (تاریخ بغداد جلد 'سا' ص ۴۳۰)

امام اعمش عليه الرحمه فرمات بين 'ابو حنيفه كے حلقه ميں جاؤ' اور فرماتے ہیں ''کوئی جائے اور ہمارے لئے ابو حذیفہ سے مناسک فج لکھوا کر لائے'' (اخبار الى حنيفه واصحابه ص ١٠)

امام عمر غزنوی علیه الرحمه فرماتے ہیں۔ تمام قاضی اور تمام عادل حضرات زندہ ہوں یا مردہ اینے احوال میں حضرت امام اعظم مجتبد مقدم کی تقلید کے مختاج بين (الغره المنيفه)

حضرت علی خواص علیه الرحمه فرماتے ہیں اگر امام مالک اور امام شافعی کے مقلد انصاف سے کام لیں تو امام ابو حنیفہ کے کسی قول کی تضعیف نہ کریں کیونکہ وہ ان كى مدح اين امامول سے من چكے بين (الميز ان ص١٢، قصل اول)

حضرت موی سینانی علیه الرحمه فرماتے ہیں ابو حنیفه نے لوگوں کے سامنعلم كايسے فكتے ركے ان ميں سے پھے تجھ كئے اور پھی نہ سمجھ تو ان سے حيدكرنے لك (عقود الجمان ص ١٩٩) شاعرامتنی کہتا ہے۔

> امام دست للعلم في كنه صدره جبال جبال الارض في جنبها قف

وہ ایسے امام ہیں کہ ان کے سینے کے گوشوں میں علم کے ہاڑ جے ہوئے ہیں کہ زمین کے بہاڑ ان کے مقابلے میں پھر ملے ٹیلوں کے سوا کچھنہیں (ایضا ص ۱۸۴) امام ابو داؤد عليه الرحمه فرمات بين كه الله جل جلاله ابوصيفه يررحم فرمات

وه امام تھے۔ (عقود الجواہر ص۲)

یکی بن معاذ رازی علیه الرحمه فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کو دیکھا اور عرض کیا که میں حضور کوکہاں تلاش کروں فرمایا ابوطنیفہ کے علم کے یاس (کشف الحجوب ص۲۱۲) علامہ غسان نیشا پوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قیاس کی ساری بنیاد ابو حنیفہ نے رکھی' آپ واضح ججت و قیاس لے کر آئے اور اپنی تعمیر کی بنیاد آثار مبارکہ یہ قائم فرمائی (اشعار کا ترجمہ)

علامہ ابن عماد صبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ بنی آ دم کے عقلمند افراد میں سے تھے (شذرات الذھب جلدائص ۲۲۷)

ولی الدین علیہ الرحمہ صاحب مشکوۃ فرماتے ہیں آپ کوعلم باطن حاصل تھا اور آپ دین کی مہمات میں مصروف رہا کرتے تھے علوم شریعت کے امام تھے ۔۔۔۔ اگر چہ ہم نے اپنی کتاب مشکوۃ میں ان سے کوئی روایت نہیں کی لیکن اس رسالہ میں ان کا ذکر کے ان کی بلندی اور ان کے علم کی کثرت سے برکت حاصل کرتے ہیں (الا کمال فی اساء الرجال)

داؤد طائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ وہ تاراہیں جس کی روشی میں لوگ سفر کرتے ہیں وہ علم بیں جس کومومنوں کے دل لیتے ہیں جوعلم ان کے علم سے نہیں وہ علم والے کیلئے آ فت ہے بخدا ان کے پاس حلال اور حرام کاعلم اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے کاعلم ہے (اخبارابی حفیہ ص ۲۷)

حافظ محمد بن میمون علیه الرحمه فرماتے میں که ابوحنیفه کے عہد میں سب سے زیادہ علم و ورع' زمد ومعرفت اور فقه میں ابوحنیفه ہی تھے (الخیرات الحسان ص۳۲)

حافظ عبدالعزیز رواد علیہ الرحمہ: ابوطنیفہ سے جومحبت کرے وہ سی ہے اور جوان سے بغض رکھے وہ بدعتی ہے جمارے اور لوگوں کے درمیان ابوطنیفہ ہیں۔ (ایضاً)

خواجہ گھ پارسا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہونے کے بعد ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق عمل کریں گے (فصول ستہ بحوالہ مكتوب ۵۵ دفتر دوم از مجدد الف ثاني)

نوٹ بھیسی علیہ السلام کی شان سے بعید ہے کہ وہ کسی امام فقہ کے معاذ اللہ مقلد ہوں اور یہال صرف بیر مراد ہے کہ ان کے فقہی ارشادات واعمال سے فقہ حفیٰ کی تائید ہوگی اور بیہ حضرت امام اعظم کی حقانیت و ثقابت کی روش ترین دیل ہے۔ دیل ہے۔

حضرت حسن بن صالح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: امام ابو حنیفہ ناتخ صدیث کی منسوخ حدیث سے زیادہ تلاش کرتے تھے اور حدیث پر عمل بیراہوتے تھے جب رسول اللہ اور آپ کے اصحاب باصفا سے ثابت ہو جاتی آپ کوفہ والوں کی حدیث اور ان کی فقہ کے جانے والے تھے اور اہل شہر کے طریقہ کے بابند تھے آپ فرماتے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث میں ناتخ ومنسوخ ہے۔ آپ رسول اللہ کی حدیث میں ناتخ ومنسوخ ہے۔ آپ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری عمل مبارک پر نظر رکھتے ( المناقب ازموفق علدا ص ۸۹)

خواجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شرع وملت کے چراغ دین و دولت کی شمع نعمان بن ثابت امام اعظم کی صفت تمام زبانوں نے کی۔ آپ تمام ملتوں میں مشہور ہوئے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے تو عرض کی السلام علیم یا سید الرسلین جواب آیا وعلیم السلام امام المسلمین ( تذکرہ الاولیا ذکر ابو حذیفہ )

شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے مذہب کی اصل حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتوے حضرت علی کے فیصلے اور فتوے قاضی شری کے فیصلے کوفہ کے قاضوں کے فیصلے (جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا کرتے تھے) ہیں اللہ جل جلالہ نے جس قدر توفیق دی۔انہوں نے ان کو جمع کیا پھر ان آ ٹار میں وہی تنجع وغیرہ اختیار کیا جو کہ اہل مدینہ کی آ ٹار میں مدینہ کے پھر ان آ ٹار میں وہی تنجع

علماء نے کیا اور جس طرح انہوں نے تخ تائج مسائل کی انہوں نے بھی کی (جمت الله البالغه (عربی اردو) جلداول ص ص ص

فرماتے ہیں مجھے خود رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے بتایا که مدہب حنی سنت کے زیادہ مواقف ہے۔ (فیوض الحرمین)

امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں۔ اولیا نے فرمایا ہے کہ امام اعظم اور امام ابوبوسف سرداران اہل کشف ومشاہدہ ہیں فتویٰ رضوبی جلد اول ص ۲۴۵

امام اعظم اورعلم حديث

غیر مقلدین حضرات کے نزدیک حضرت امام اعظم مدیث میں بالکل نابلد ہیں اس طرز فکر پرخود غیر مقلدین کے مقتدر عالم جناب داؤد غزنوی صاحب نے اظہار افسوں کیا ہے کہتے ہیں۔

جماعت اہل حدیث کو حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بددعا کے کر بیڑھ گئی ہے ہر شخص ''ابوحنیف'' کہہ رہا ہے کوئی بہت ہی عزت کرتا ہے تو امام ''ابوحنیف'' کہہ دیتا ہے بھران کے بارے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ تین حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ اگر کوئی بڑا احسان کرے تو وہ سترہ حدیثوں کاعالم گردانتا ہے جولوگ استے جلیل القدر امام کے بارے میں بیہ نقطہ

نظر رکھتے ہوں ان میں اتحاد و یک جہتی کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے(حضرت مولانا داؤدغ نوی ص۱۳۶)

جناب داؤد غرنوی صاحب کے اس تبصرے کے بعد کچھ اور لکھنا فضول ہے
البتہ یہ بتانا نہایت ضروری امر ہے کہ امام اعظم کاعلم حدیث میں کیا مقام تھا اس
بارے میں بھی ہم ملت اسلامیہ کے نامور ائمہ فن کے اقوال پیش کرتے ہیں۔

کے حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہتم پر لازم ہے
اثر کاعلم حاصل کرنے کیلئے ابو حنیفہ کی صحبت لازم ہے کہ آنہیں سے حدیث کا
معنی اور تاویل مل سکتی ہے (المناقب صحب)

یاد رہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک عظیم محدث تھے وہ ایک ایسے آ دمی سے تحصیل حدیث کونہیں جانتا۔ سے تحصیل حدیث کونہیں جانتا۔

کے صدر الائمہ موقق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کتاب الآثار کو چالیس ہزار احادیث سے منتخب فرمایا (المناقب ۱۸۴۵)

امام علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زیادہ حدیثیں بیان فرمائی ہیں جبکہ چالیس ہزار سے کتاب الآثار کونتخب فرمایا ہے (مناقب الامام ذیل الجواہر المصینة جلد ۲ ص ۲۵۸)

ابن حجریمی علیه الرحمه فرماتے ہیں که حضرت امام نے چار ہزار مشائخ کرام سے جو که آئمہ تابعین تھے اور دوسرے حضرات سے روایت کی ہے اس لئے علامہ ذہبی اور دوسرے علاء نے آپ کو حدیث کے حفاظ میں شار کیا اور جس شخص نے گمان کیا کہ وہ حدیث کی طرف کم توجہ دیتے اس نے تساہل یا حمد کی بنا پر کہا (الخیرات الحیان ص ۲۱)

الحديث فغلبنا ين كرام عليه الرحمه فرمات بين كه طلبت مع ابى حنيفه الحديث فغلبنا ين في الوضيفه كالماته عديث كي تحصيل كى وه جم سب ير

غالب تھ (مناقب للذہبی ص ٢٧)

اورسب سے بڑھ کرحفرت امام خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس و خیرہ حدیث کے بہت صندوق ہیں جن میں سے بہت تھوڑا حصہ انتفاع کیلئے نکالا ہے(المناقب از موفق) غیر مقلدین حضرات نے ابن خلدون کے حوالے سے یہ پراپیگنڈہ کیا ہے کہ امام کوسترہ حدیثیں یادتھیں حالانکہ ابن خلدون نے حضرت امام کوحدیث کے کہ امام کوسترہ حدیثیں یادتھیں حالانکہ ابن خلدون نے حضرت امام کوحدیث کے کبار مجہدین میں شار کیا ہے اور رو وقبول کے سلسلہ میں ان کے مذہب کو قابل اعتماد کہا ہے (مقدمہ من سم مال کیا انہوں نے جو یہ کہا کہ فابو حنیفہ یقال بلغت روایتہ الی سبعہ عشر حدیثا او نحوھا ابوضیفہ سے سترہ یا اس کے لگ بلغت روایتہ الی سبعہ عشر حدیثا او نحوھا ابوضیفہ سے سترہ یا اس کے لگ بلغت روایتہ الی سبعہ عشر حدیثا او نحوھا ابوضیفہ سے سترہ یا اس کے لگ

(۱) ایک ہے اخذ حدیث لین حدیث حاصل کرنا اور دوسرا ہے روایت حدیث تعنی حدیث پھیلانا اور بر هنا ابن خلدون کے قول سے روایت حدیث کی قلت ثابت ہوتی ہے اخذ حدیث کی ہر گزنہیں اور روایت حدیث میں قلیل ہونا کوئی جرم اور علم حدیث میں بے بضاعت ہونے کی دلیل نہیں علامہ ابن حجرنے كيا خوب كہا ہے كة "وه مسائل كے استباط ميں مصروف تھے اس لئے ان كى روايتين پيل نهيل عليل جس طرح حضرت ابو بكر اور حضرت عمر كى روايات ان کی مصروفیات کی وجہ ہے کم ہوئیں پیرحضرات عوام کے مصالح میں مشغول تھے''۔ اب بيكهنا كه حضرت صديق اكبرً عمر فاروق عثان غنى اورعلى المرتضى كا يابيه حضرت ابو ہریرہ یا دوسرے صحابہ کرام سے کمزور تھا بہت افسوس ناک اور علم حدیث کے ساتھ کھلا مذاق ہے اس طرح امام مالک اور امام شافعی کی روایات ان حضرات سے کم ہیں جو روایات کے پھیلانے میں فارغ تھے اس سلسلہ میں ابو زرعہ اور ابن معین کی مثال دی جا سکتی ہے کیا گوئی ان حضرات کو امام مالک اور امام شافعی یر فوقیت وے سکتا ہے لہذا روایت حدیث میں قلیل ہونے کو اخذ

حدیث میں قلیل ہونے پر قیاس کرنا بہت بڑا تعصب ہے اور ابن خلدون کے کلام میں بہت بڑی تحریف ہے علامہ ابن خلدون خود فرماتے ہیں۔

قد تقول بعض المبغضين المتعسفين الى ان منهم من كان قليل البغاعه في الحديث فلهذا قلت روايته ولا سبيل الى هذا المعتقد في كبار الائمه كان الشريعه انما توخذ من الكتاب والسنه ' يعض مراه وتمنول نے تو یہاں تک جھوٹ باندھا ہے کہ بعض ائمہ کبار حدیث میں نا اہل تھے ای لئے ان کی روایات کم ہیں۔ آئمہ کبار کی نسبت سے اعتقاد کوئی حقیقت تہیں رکھتا کیونکہ شریعت تو کتاب وسنت سے ماخوذ ہے۔ (مقدمہ ص٢١٣) (۲) ابن خلدون نے جو کہا کہ امام اعظم سے سترہ یا اس کے لگ بھگ حدیثیں مروی ہیں تو بیان کا اپنا قول نہیں انہوں نے اسے صیغہ مجہول کے ساتھ تقل کیا ہے یعنی بقال کہد کر اس قول کے ضعف پر مہر تصدیق شبت کی ہے۔ ( m ) ابن خلدون عظیم مئورخ تو ہیں محدث نہیں اس لئے انہیں آئمہ کرام كى روايات كاعلم كم يريى وجه ہے كه انہوں نے امام مالك كى مرويات كى تعداد موطامیں تین سوبتائی ہے۔ فرماتے ہیں۔

"و مالك رحمه الله انما صح عنده مافي كتاب الموطا وغايتها ثلاث مائه حديث او نحوها" (مقدمه)

اور امام احمد بن صبل کی مرویات منداحمد میں پچاس ہزار بیان فرماتے ہیں "واحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده خمسون الف حديث" طالاتكم اہل علم سے مخفی نہیں کہ یہ تعداد غلط ہے موطا شریف میں سترہ سوہیں اور مند احمد میں میں ہزار احادیث مروی میں جیسا کہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے اب دیکھنا رہے کہ اگر ابن خلدون سے امام مالک اور امام احمد کے بارے میں تسابل ہوسکتا ہے تو امام اعظم کے بارے میں کیوں نہ ہوگا نیز اس سے غیر

مقلدین کی حضرت امام سے دشمنی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے محدثین کرام کے اتوال پر اعتبار کی بجائے ایک مورخ کے نقل کردہ انتہائی مجبول قول کو سامنے رکھا گویا

مٹ گئی بربادی دل کی شکایت دوستو

اب گلتال رکھ لیا ہے میں نے ویرانے کا نام

(٣) امام اعظم روایت حدیث میں قلیل نہیں اس اجمال کی تفصیل دیکھنی ہو

تو آپ کے بلند پایہ شاگردوں اور آپ سے روایت لینے والوں کی تعداد پرغور

کرنا چاہیے حافظ محمد بن احمد الذھمی الشافعی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔

آپ سے محدثین اور فقہا نے کثیر روایات حاصل کی ہیں کہ ان کوشار نہیں کیا جا سکتا آپ کے اقران میں سے مغیرہ بن مقسم نزکریا بن ابی زائدہ مسح بن کرام سفیان توری مالک بن مغول یونس بن ابی اسحاق اور ایکے بعد کے زائدہ بن شریک حسن بن صالح ابو بکر بن عیاش عیسی بن یونس علی بن مسہر حفص بن غیاث جریر بن عبدالحمید عبداللہ بن مبارک ابو معاویہ وکیح المحاربی ابو اسحاق الفرازی بزید بن بارون اسحاق بن یوسف الرزاق المعافی بن عمران زید بن حباب سعد بن صلت کی بن ابراہیم ابو عاصم النبیل عبدالرزاق بن بمام حفص مبن عبداللہ بن موی ابو عبدالرحمٰن المقری محمد بن عبداللہ انصاری ابو سلمان اور خلق خدا (مناقب المام ابی حنیف ص۱۱)

اور علامہ ممس الدین شامی علیہ الرحمہ نے آپ سے روایات اخذ کرنے والوں کے نام درج کئے ہیں جن کی تعدادتقریبا نوسو چوہیں ہے۔ (عقود الجمان باب ۵۴) اس طرح خطیب بغدادی نے بھی کافی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ حافظ کر دری علیہ الرحمہ نے صرف ایک محدث حضرت عبداللہ بن یزید مکی علیہ الرحمہ

ك بارے ميں لكھا ہے كہ انہوں نے حضرت امام سے نو سو احاديث مباركه حاصل کی ہیں (مناقب کردری ص ۲۹۸)

پھر آپ سے پندرہ مانید منقول ہیں جن میں سے جار کو ان کے عظیم تلامدہ نے بلا واسطہ جمع کیا ہے علامہ زاہد کوثری نے امام داقطنی اور ابن شاہین ك حوالے سے لكھا ہے كہ خطيب بغدادى كے ياس بھى دار قطنى اور ابن شامين کی مند ابی حنیفہ تھیں یہ دو مندیں ان پندرہ کے علاوہ ہیں (امام اعظم اور علم حدیث بحوالہ تقدمہ نصب الرایئ ص ۳۸۹) ان مسانید کے علاوہ امام ابو یوسف کی كتاب الخراج عبدالرزاق كي مصنف ابن ابي شيبه كي مصنف اور امام محدكي موطا میں ہزاروں روایات آب سے متصل لی گئی ہیں پھر اپنی کتاب الآ ثار جس کو حالیس ہزار احادیث سے منتخب فرمایا ہے ان حقائق کے ہوتے ہوئے بھی کوئی سترہ روایات کی رٹ لگائے تو تاریخ حدیث کوسنج کرنے کے مترادف ہے۔

(۵) امام اعظم کے پاس اگرسترہ احادیث کا بی ذخیرہ ہوتا تو بڑے بڑے محدثین اور نادر روز گارفقہا چند دن کے بعد آپ سے مندموڑ لیتے جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کے استاد حضرت مکی بن ابراہیم نے اینے اویر ساع حدیث کیلئے امام اعظم کے درس کو لازمی قرار دیا تھا (المناقب از موفق جلدا) ص٣٠٣) اور حافظ ابن عبدالبرنے امام وكيع كے بارے ميں لكھا ہے كه انہوں نے حضرت امام سے احادیث کا بہت زیادہ ساع کیا تھا۔

امام اعظم کی ثقابت

غير مقلدين حفرات امام اعظم كوضعيف كہتے ہيں۔ دليل بير كه امام بخاري نے اپنی کتاب الضعفاء میں نقل کیا ہے یہاں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب آدی دن کو رات کہنے پر تلا ہوتو اسے کون روک سکتا ہے جس عظیم انسان نے صحابہ كرام سے حديث لى مو تابعين كى كثير تعداد كو ديكها مو بلكه خو داس طبقه ميں نمایاں ترین مقام کا حامل ہوجس کے زہدوتقو کی خلوص واحتیاط کی اس کے جلیل القدر معاصرین نے گواہی دی ہو پھر سب سے بڑھ کرجس کی بشارت خود سرور عالم مخرصادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہواور اس کو بخاری ومسلم نے اپنی صحاح میں درج کیا ہوا گر وہ بھی ضعیف ہے تو یہ غیر مقلدین کہاں سے ثقہ ہو گئے؟

باقی رہ گئی امام بخاری کی بات تو ہم ان کی جلالت علمی اور ثقابت فکری کو تسليم كرتے ہيں كەانہوں نے كس بنياد يرحفزت امام كا ذكركتاب الضعفامين كيا ہے کی ناکہ کان مرجسا سکنوا عن روایته وعن حدیثه وہ مرجی تھے اور لوگوں نے ان سے روایت وحدیث لینے میں سکوت کیا ہے (معاذ اللہ) حضرت امام پر مرجئ ہونے کا الزام اتنا غلط ہے کہ دلیل کی بھی ضرورت نہیں خود حضرت امام نے اپنی مشہور تالیف فقد اکبر میں ارجاء کی تر دید فرمائی اور علامه مرغینانی نے آ يكا قول لكماكم اهل الارجاء الذين يخالفون الحق فكانوا بالكوفه اكثروكنت اقهرهم بحمدالله كوفه مين مرجى كثرت سرج تح جوحن ك خلاف تھ اور ميں ان سے مناظرے ميں جيت جاتا تھا (كشف الاسرار بحواله مناقب الامام الاعظم جلدا ص٩) علامه عبدالكريم شهر ستاني شآفعي عليه الرحمة فرمات بين كه فلا يبعدان اللقلب انما لزمه من فريقي المعتزله والخوارج بعیدنہیں کہ امام صاحب کو بہ الزام معتزلہ اور خوارج نے دیا ہو (الملل والنحل جلدا ص 24 ذكر مرجهٔ) اسى طرح شرح مواقف اورعقود الجواهر وغیرہ میں اس کی سخت تر دید ہے لہذا کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری سے تسامح ہوا ہے علاوہ ازیں غیر مقلدین حضرات کے اس الزام کا تجزیہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر حضرت امام مے ارجاء کی وجہ سے آپ کی روایات پایہ ثبوت کونہیں پہنچتیں تو یدانزام امام بخاری پر بھی عائد ہوسکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی سیج میں تقریبا سولہ

راویوں سے روایت لی ہے جوم جنی ہونے میں مشہور تھے (تہذیب التہذیب میں اس کی تفصیل موجود ہے) نیز چار روای نسب کے علمبر دار تھے تقریبا ستائیس شیعہ بچیس قدری چار خارجی اور چارجمی ہیں (یہ کتاب المعارف اور میزان الاعتدال میں ویکھا جا سکتا ہے) صحیح بخاری کے انہی رواۃ کی بنا پر کہا گیا ہے کہ اس میں بھی ضعیف روایات درج ہیں یہی حال مسلم کا ہے علامه علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

امام بخاری کے چار سوپینیتس راویوں میں سے ۸۰ راوی ضعیف ہیں اور مسلم کے چھ سوبیس راویوں میں سے ایک سوساتھ راوی ضعیف ہیں گذاذکرہ السخاوی فی شرح الفیتہ العراقی (مصطلحات اہل الاثر علی شرح نخبۃ الفکر) اور محقق علی الاطلاق علامہ ابن ہمام علیہ الرحمتہ نے فرمایا ہے۔

جس نے کہا ہے کہ احادیث میں سب سے زیادہ صحیح وہ حدیث ہے جو بخاری ومسلم میں ہے یا بخاری ومسلم کی شرطوں پر کسی اور نے روایت کی یہ قول بلا دلیل ہے اس کی تقلید جائز نہیں ۔۔۔۔۔ کیونکہ بخاری ومسلم میں کثرت سے ایسی روایات ہیں جن کے راوی جرح سے نہیں نیچ سکے (فتح القدیر باب النوافل 'جلدا)

اب ائم فن کی ان تصریهات کی موجودگی میں غیر مقلدین کا بید کہنا کہ ہم تو بس بخاری ومسلم کو ہی قبول کریں گے صحیحین سے روایت لاؤ بڑے رخم دل واقع ہوں تو کہتے ہیں کہ چلو دوسری صحاح تر فدئ ابو داؤڈ ابن ماجہ اور نسائی سے اخذ کر لوسو چنا چاہیے کہ جب بخاری ومسلم کا بیہ حال ہے تو باقی کیسے ضعیف روایات سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ دریں حالات اگر صحاح ستہ کو صحیح روایات کا مجموعہ کہا گیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان میں صحیح روایات کی کثر ت ہے بہیں کہ ان میں ضعیف روایات موجود ہی نہیں۔

دوسری طرف جس امام جلیل اور مجتهدعظیم کوضعیف کہا جاتا ہے اس کے

پاس ضعیف روایات لینے کا ذریعہ ہی کوئی نہیں وہ یا تو صحابہ سے روایت لیتے ہیں جبیبا کہ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اسناد ککھی ہیں مثلا

(۱) عن ابى يوسف عن ابى حنيفه سمعت انس ابن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم (تبيض الصحيف)

(۲) عن يحيى بن قاسم عن ابى حنيفه سمعت عبدالله بن ابى اوفى يقول سمعت رسول الله صلى عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا فى الجنه (ايضاً)

صحابہ کرام سے روایت بلاواسطہ اخذ کرنا حضرت امام کا وہ اعزاز ہے جو ان کے بعض معاصر محدثین حضرت امام مالک وغیرہ کو بھی حاصل نہیں۔

یا پھر تابعین کرام کی کثرت جماعت سے روایت لیتے ہیں جن کی شان وعظمت صحیح احادیث سے بابت ہے یہاں یہ نہ کہا جائے کہ امام نے حضرت امام مالک سے بھی روایات کی ہیں جیسا کہ علامہ شبلی نعمانی جیسے مورخ نے بھی کہہ دیا ہے (سیرت النعمان ص ۵۱) کیونکہ حضرت حافظ عسقلانی نے اسے قبول نہیں کیا فرماتے ہیں لما یشبت روایہ ابی حنیفہ عن مالک بلکہ حضرت امام مالک کا حضرت امام کہ نے ساتفادہ ثابت ہے۔ امام محمد نے ساع حدیث کیلئے تین سال امام مالک کے پاس بسر کئے اس دوران امام مالک نے اس سے امام اعظم کے اصول وقواعد حاصل کئے یہی سبب ہے کہ آپ کی ترتیب کردہ دس ہزار حدیثوں پر مشتمل ''موطا'' سترہ سوبیس حدیثوں پر رک گئی جن میں چے سومند' دوسو بائیس مرسل' چے سو تیرہ موقوف' روایات اور دوسو پچاس میں جے سومند' دوسو بائیس مرسل' چے سو تیرہ موقوف' روایات اور دوسو پچاس میں جے سومند' دوسو بائیس مرسل' جے سو تیرہ موقوف' روایات اور دوسو پچاس میں ابعین کے اقوال ہیں (مصفی شرح موطا از شاہ ولی اللہ)

حضرت عبدالله بن داؤد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ﷺ سے بوچھا کہ

آپ نے ٹابعین کرام میں سے کن کن کی صحبت سے فیض اٹھایا آپ نے فر مایا قاسم' سالم' طاوُس' عکرمہ' مکحول' عبداللہ بن دینار' ابو الزبیر' عطا' قادہ'ابراہیم شعبی' نافع وامثالهم یعنی اور ان جیسوں کی (مند ابو حنیفہ کتاب الفصائل)

بتائے ان بزرگان دین میں سے کون ہے جس کی جناب سے آپ کو ضعیف روایت کی تقابت پر امام عید الوہ ہے۔ اس کے حضرت امام کی روایت کی ثقابت پر امام عبدالوہاب شعرانی علیه الرحمہ نے کیا خوب تبصرہ فرمایا ہے۔

الله تعالى نے مجھ پرفضل فرمایا كه میں نے ابو حنیفه كى تین مسانید كامطالعه كیا میں نے دیکھا كه امام ابو حنیفه ثقه اور صادق تابعین كے سواكسى سے روایت نہیں كرتے جن كے حق میں حضور صلى الله تعالى علیه وسلم نے خیر القرون ہونے كى گواہى دى ہے جیسے علقمہ عطا عکر مہ مجاہد مكول اور حسن بھرى وغیرہ امام اعظم اور رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم كے درمیان سب راوى عدل كے ما لك ثقه اور برزگ ہیں جن كى طرف كذب كى نسبت نہيں كى جا علق ۔ (ميزان الشرابعه الكبرى جلدا ص ١٨)

حفرت محدث كبير عبدالله بن مبارك فرمات بين \_ روى الاثار عن نبل ثقات،

غزار العلم مشيخته حصيفه

یعنی آپ نے " کتاب الآ ثار" میں وسیع علم والے تقہ اور معزز بزرگوں سے روایت کی ہے۔ (المناقب ازمونق) حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ میں میرا اختلاف ہوا اور میں نے پورے تذبر سے کام لیا تو حضرت امام کا ہی مسلک نجات دہندہ ثابت ہوا احادیث کی طرف نظر دوڑ ائی تو وہ حدیث صحیح کی بھی زیادہ ہی بصیرت رکھتے تھے (الخیرات الحسان) حضرت انس محدیث صحیح کی بھی زیادہ ہی بصیرت رکھتے تھے (الخیرات الحسان) حضرت انس محدیث صحیح کی بھی زیادہ ہی بصیرت رکھتے تھے (الخیرات الحسان) حضرت انس محدیث صحیح کی بھی زیادہ ہی بصیرت رکھتے تھے (الخیرات الحسان) حضرت انس محدیث صحیح کی بھی زیادہ ہی بصیرت رکھتے تھے (الخیرات الحسان) حضرت انس محدیث صحیح کی بھی زیادہ ہی بصیرت رکھتے تھے (الخیرات الحسان)

(المناقب ازموفق ص ١٥٨ جلدم)

کے شاگرد امام اعمش علیہ الرحمة فرماتے ہیں ابو حنیفہ تم نے تو حدیث و فقہ کے کنارے لے لئے ہیں (ایضاً) اور وکیج علیہ الرحمہ کا بیان نہایت جامع ہے۔
ابو حنیفہ خطا کس طرح کر سکتے ہیں جب کہ ابو یوسف اور محمہ و زفر جیسے اصحاب قیاس اور اہل اجتہاو ان کے ساتھ ہیں اور یکی بن ذکریا 'حفص بن غیاث اور حبان و مندل جیسے حفاظ حدیث اور اصحاب معرفت ان کے ساتھ ہیں اور قاسم بن معن جیسا اویب اور ماہر لغات ان کے ساتھ ہیں ۔۔۔ جو شخص اس طرح کی بات کہ وہ عیاض جیسے خدا ترس ان کے ساتھ ہیں ۔۔۔ جو شخص اس طرح کی بات کہ وہ حیوان ہے (عقود الجواہر) حضرت بھی بن معین علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ ابو حیوان ہے (عقود الجواہر) حضرت بھی بن معین علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ ابو حیوان ہے (اخبار ابی حنیف میں ایک جماعت نے روایت کی ہو وہ روایت میں سے ہیں (اخبار ابی حنیف ص ۸) امام زفر فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے عور کے حدثین حضرت امام (اخبار ابی حنیف ص ۸) امام زفر فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے کو چھا کرتے سے کے بارے میں آپ سے بوچھا کرتے سے

آخر میں ہم امام بدر الدین عینی علیہ الرحمہ کا ارشاد لکھتے ہیں۔

''میں کہتا ہوں کہ یجیٰ بن معین سے امام ابو حقیقہ کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ثقہ ہیں میں نے کسی کونہیں سا کہ آپ کوضعیف کہا ہو بہ شعبہ بن حجاج آپ کو کہتے ہیں کہ آپ حدیث بیان کریں اور شعبہ اور سعید آپ کو روایت کیلئے کہتے ہیں اور یجیٰ بن معین نے بھی کہا ہے کہ کان ابو حقیقہ شقہ من اہل صدق ولم یتھم بالکذب و کان مامونا علی دین الله صدوقا فی الحدیث ابوحنیقہ ثقہ ہیں۔ اہل صدق میں سے ہیں ان پر کذب کی تہمت نہیں وہ دین خدا کے امین اور حدیث میں سے ہیں ان پر کذب کی تہمت نہیں وہ دین خدا کے امین اور حدیث میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک سفیان اور حدیث میں سے بیں۔ عبداللہ بن مبارک سفیان ماک و شافعی و احمد وغیرہ نے ان کی تعریف کی ہے اس سے دارقطنی کا ستم اور ماک و شافعی و احمد وغیرہ نے ان کی تعریف کی ہے اس سے دارقطنی کا ستم اور

تعصب اجاگر ہو گیا ہوگاہی وہ کون ہے جو امام اعظم کو ضعیف کے وھو مستحق التضعیف وہ خود اس تضعیف کا حقدار ہے کہ اس نے اپنی مند میں سقیم و معلول و منکر وغریب و موضوع روایات نقل کی ہیں اس لیے وہ اس قول کا مصداق ہے جب لوگ امام کی عظمت کونہ پہنچ سکے تو آپ کے دشمن بن گئے مثل سائر میں ہے کہ سمندر کھی کے گرنے سے گدلانہیں ہوتا اور کتوں کے پینے سے سائر میں ہوتا۔ و حدیث ابی حنیفہ حدیث صحیح اور ابو حنیفہ کی حدیث ناپاک نہیں ہوتا۔ و حدیث ابی حنیفہ حدیث صحیح اور ابو حنیفہ کی حدیث صحیح ہام تو امام ہیں موکیٰ بن ابی عائشہ کوئی ثقات میں سے ہے اور صحیحین کے راویوں میں سے ہے اور عبداللہ بن شداد تا بعین اور ثقات میں سے ہے اور عبداللہ بن شداد تا بعین اور ثقات میں سے ہے اور عبداللہ بن شداد تا بعین اور ثقات میں سے ہے اور عبداللہ بن شداد تا بعین اور ثقات میں سے ہے اور عبداللہ بن شداد تا بعین اور ثقات میں سے ہے اور عبداللہ بن شداد تا بعین اور ثقات میں سے ہے اور عبداللہ بن شداد تا بعین اور ثقات میں سے ہے اور عبداللہ بن شداد تا بعین اور ثقات میں ہے ہے در بنایہ شرح ہدایہ جلدائص ۲۰۰۹)

# امام اعظم اور اكتباب حديث

یہ الزام اکثر سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ امام ابو صنیفہ مدیث کالحاظ نہیں رکھتے۔ حدیث کے مقابلے میں اپنا قول معتبر شجھتے ہیں یہ کتنا بڑاظلم ہے اور بیظلم صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے حضرت امام کے دور میں ہی یہ فتنہ عام ہوا تو حضرت امام باقر نے آپ سے گفتگو فرمائی آپ نے انہیں اپنے بارے میں مطمئن کر دیا (الا تقااز قرطبی 'ص۱۲۲) ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق حضرت مقاتل بن حیان اور جماد بن سلمہ وغیرہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دین مقاتل بن حیان اور جماد بن سلمہ وغیرہ آپ نے حضرات علماء سے زوال تک بحث کی میں کثرت سے قیاس کرتے ہیں آپ نے حضرات علماء سے زوال تک بحث کی اور ثابت کر دیا کہ ان کا مذہب قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کی اتباع کا آئینہ دار ہے تو وہ سب حضرت امام کے ہمر اور گھٹنوں کوچوم کر یہ کہتے ہوئے چلے گئے دار ہے تو وہ سب حضرت امام کے ہمر اور گھٹنوں کوچوم کر یہ کہتے ہوئے چلے گئے دار ہے تو وہ سب حضرت امام کے ہمر اور گھٹنوں کوچوم کر یہ کہتے ہوئے چلے گئے دار ہے تو وہ سب حضرت امام کے ہمر اور گھٹنوں کوچوم کر یہ کہتے ہوئے جلے گئے اللہ جماری اور آپ کی مغفرت فرمائے (المیز ان از شعرانی ص ۲۱۲) مامون رشید نے در میں کچھ محدثین نے آپ کے بارے میں فتنہ کھڑا کیا تو مامون رشید نے کے دور میں کچھ محدثین نے آپ کے بارے میں فتنہ کھڑا کیا تو مامون رشید نے کے دور میں کچھ محدثین نے آپ کے بارے میں فتنہ کھڑا کیا تو مامون رشید نے

ان کو لا جواب کیا اور پھر کہا اگر ابو صنیفہ کے اقوال کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ہوتے تو ہم ان پر عمل نہ کرتے (المناقب ازموفتی جلد ۲ ص ۵۵) گویا شروع سے ہی حاسدین و معاندین آپ کے خلاف برسر پر کار ہیں جبکہ علائے حق تحقیق وجبحو اور عقل سلیم کی روشی میں آپ کے تفقہ فی اللہ ین کا جائزہ لے کر آپ کے علم وفضل کا اعتراف کرتے رہے ابوالاسود نے کیا خوب کہا ہے۔

حسد والفتى اذا الم ينالو سعيه فالناس اعداء له و خصوم

آب امت محدید میں عظیم فقیمہ ہوئے ہیں اور فقابت بغیر حدیث کے معتبر نہیں جیا کہ حفرت امام محد علیہ الرحم نے فرمایا۔ لایستقیم الحدیث الا بالرای ولا یستقیم الرای الا بالحدیث، فقد کے بغیر مدیث درست نہیں رہتی اور حدیث کے بغیر فقہ (کشف الاسرارشرح منار الانوار ازسفی 'ص۵ جلدا) یمی وجہ ہے کہ محدثین جن کو فقہ میں تبحر اور عبور نہیں تھا ان سے ایسے ایسے "لطائف" مروی بین که خداکی پناه حضرت امام بخاری علیه الرحمه کی سیخ کے ابواب اور ان کے تحت احادیث کا اندراج دیکھ کرآپ کی فقامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ محدثین کرام صرف احادیث کو جمع کرتے چلے جاتے ہیں ان کے احكام اورناسخ ومنسوخ وغيره كاكوئي اوراك نهيس موتا جبكه فقها مرحديث كوخوب جانجة بين اور پھر امام اعظم تو حديث كے سمندر كے غواص بين اس لئے ہر باریک بین منصف مزاج اور صاحب علم کوآپ کے مذہب میں کوئی عیب نظر نہیں آتا نیز آپ کا فدجب دو تہائی ملت اسلامیہ نے قبول کیا ہے جس میں نامور فقهاعظیم محدثین اور جیدع فاعلیهم الرحمه شامل ہیں جن مسائل میں آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ حدیث کے خلاف حکم دیتے ہیں وہ حدیث ان تین حالتوں

سے خالی نہ ہوگی۔ یا منسوخ ہوگی یا نامقبول ہوگی یا خصوصیت پر مبنی ہوگی۔

منسوخ ہوگی

حضرت امام منسوخ حدیث رغمل نہیں کرتے ناسخ رعمل کرتے ہیں تو بیمل صدیث یر ہی ہوا' ظاہر ہے حدیث کومنسوخ کرنا حدیث کا ہی کام ہے امام این قول سے تو اسے منسوخ نہیں کر سکتے پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ امام کا حدیث پر عمل نہیں اس کی واضح مثال تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع یدین ہے جو احادیث صححہ ہے منسوخ ہو چکا ہے۔ غیر مقلدین حضرات منسوخ احادیث پرعمل كرتے ہيں اور الٹا حفرت امام كے خلاف محاذ كھڑا كرتے ہيں كہ ابو حنيفه حدیث پر عمل نہیں کرتے خدارا انصاف!عمل تو آپ خود نہیں کرتے اگر منسوخ احکام پرعمل کرنا ہی آپ کا دین ہے تو سودوشراب کی حلت کا فتوی بھی دے دو اور ادھر ناسخ احادیث یرعمل کی وجہ سے حضرت امام کی مخالفت کرتے ہوتو پھر حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وتلم كى بهي اسى طرح مخالفت كرو كيونكه انهول نے آپ کے بسندیدہ فعل کوختم کر دیا وہ ناسخ احادیث ترمذی ابو داؤر نسائی مصنف ابن ابي شيبهٔ مند احدُ السنن الكبرى بهقي شرح معاني آثارُ جامع المسانيدُ مصنف عبدالرزاق مند ابی تعلی دارقطنی مجم طبرانی میں موجود ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر بخاری ومسلم نے بھی روایت کی بیں مثلا بخاری جلد اول میں جو حضرت ابوحمید ساعدی صحائی نے لوگوں کو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی نماز سکھائی ہے اس میں کہیں بھی اس رفع پدین کا ذکر نہیں اس طرح مسلم نے عباد بن زبیر سے مردی جو حدیث لی ہے اس میں رفع بدین کو بدے ہوئے گھوڑوں کی دموں سے تثبیمہ دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے اسکنو فی الصلوة نماز میں سکون کرو(مسلم جلدا ٔ ص۱۸۱)

چر خلفائے راشدین اور صحابہ کبار عبداللہ بن مسعود ابو ہریرہ ابن عمر

حضرت ابن عباس کی مخالفت کرو کہ وہ سب ناتخ احادیث پرعمل کرتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح عظیم تابعین ابو اسحاق شعبی ابراہیم نخی اسود بن بزید علقہ قیس بن ابی حاذم کا بھی یہی مذہب ہے انہی حقائق کو دیکھتے ہوئے حضرت امام نے عمل فرمایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ ترک رفع یدین پر امام مالک کاعمل بھی منقول ہے (المدونہ الکبری) نیز اسی پر اہل مدینہ و اہل کوفہ کا اجماع ہے (ہرایہ المجھد جلدا ص 40 تر ندی جلدا ص ۵0) بلکہ اور بھی فقہا کا اجماع ہے جسیا کہ ابوبکر بن عیاش علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ مارایت فقیها قط اجماع ہے جسیا کہ ابوبکر بن عیاش علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ مارایت فقیها قط یفعلہ یوفع یدیه فی غیر التکبیرة الاولی (شرح معانی الآ نار طحاوی ص یفعلہ یوفع یدیه فی غیر التکبیرة الاولی (شرح معانی الآ نار طحاوی ص امام شہا نہیں اور اسی طرح آ مین بالجمر فاتحہ خلف الامام طلاق ثلاثہ کے وقوع وغیرہ مسائل پر آ پ کا مذہب آ یات واحادیث سے مبر بمن ومنور ہے۔

نامقبول ہوگی

حضرت اما م اس حدیث پر عمل نہیں کرتے جو کسی فنی سقم کی بنا پر نامقبول ہو اس کے برعکس صحیح و محکم حدیث پر عمل کرتے ہیں مثلا آپ تازہ محبوروں کی شجارت چھوہاروں کے بدلے جائز قرار دیتے ہیں اہل بغداد نے حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تازہ محبوروں کوخشک محبوروں کے بدلے فروخت کرنے سے روکا ہے امام نے فرمایا یہ حدیث زید بن عیاش پر موقوف فروخت کرنے سے روکا ہے امام نے فرمایا یہ حدیث زید بن عیاش پر موقوف ہونے کی وجہ سے نامقبول ہے اس کے برعکس صحیح احادیث سے یہ تجارت جائز محمدہ کے احادیث سے یہ تجارت جائز کھم ہرتی ہے (فتح القدیر' جلدہ' ص ۲۹۱)

خصوصیت پرمبنی ہوگی

حضرت امام اس حديث برعمل نهيل كرتے جوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم

کے ساتھ مخصوص ہوں گی مثلا غائبانہ نماز جنازہ امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ اس کا تعلق صرف حضور علیہ الصلوق والسلام کے ساتھ ہے۔ بخاری کتاب الجنائز میں نجاشی کی عائبانہ نماز جنازہ کا ذکر ہے تو شارحین نے وضاحت کی ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک نجاشی کا جنازہ حضور کی نگاہ نبوت سے اوجھل نہیں تھا (عینی جلدم صم ۲۵) اس عمل کے بعد کوئی حدیث مرفوعا ثابت نہیں ایک حدیث سے معاویہ بن مزنی کی غائبانہ نماز جنازہ کا ثبوت ملتا ہے تو وہ حدیث ضعیف محض ہے اس کی مختلف اسناد میں بقیہ بن ولید' نوح بن عمر' علاء بن یزید' محبوب بن ہلال جیسے راوی ہیں جن کو آئمہ نے مدس منکر الحدیث متروک الحديث اور سارق جيے الفاظ سے ياد كيا ہے اس سے براھ كريد كه معاويد بن معاويه كوئي صحابي نهين (الاصابه ص ٢٣٨)

اس حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے یا اس کے مطابق حکم نہیں دیتے جس کو حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے تسى خاص فرد كيليج ارشاد فرمايا ہو ترندي شريف میں ہے کہ جب غیلان بن سلمہ مسلمان ہوئے تو ان کی دس بیویاں تھیں۔حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ن میں سے جن حارکو اختیار کرنا حا ہو کرلو امام اعظم کا مذہب سے کہ اگر کسی آ دمی کی جار سے زیادہ بیویاں ہیں تو پہلی جار کے ساتھ اسکانکاح سیجے اور ان کے بعد والیوں کا باطل ہے معترضین کہتے ہیں کہ یہاں ان کا مذہب حدیث کے خلاف ہے حالانکہ امام نے یہاں قرآن حکیم کی آیت کو پیش نظر رکھا ہے۔ فانکحو اما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع لیعنی نکاح میں لاؤ جوعورتیں خوش آئیں دو دو تین تین حیار حیار (سورة النساء) قرآن حكيم سے ثابت ہوا كه يانچويں اور چھنے درج كى عورت سے نکاح باطل ہے۔ اب رہا جدیث ترمذی کا معاملہ تو وہ یا تو قرآن کے اس حکم ہے منسوخ ہے یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خداداد اختیار ہے اسے

اس فرد خاص کیلئے مخصص کر دیا۔

تنيجة فكر

اگر کوئی نظر انصاف سے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھے اور حضرت امام اعظم کی تعلیمات کاجائزہ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کی کوئی بات قرآن و حدیث اور اتباع صحابہ سے گریزاں نہیں۔ اس پر ہم جید آئمہ کرام کی گواہی بھی نقل کر دیتے ہیں پہلے امام عظم کا اپنا ارشاد سنئے۔

الله المين الا عندالضرورة الشديدة وذلک اننا ننظر اولا في دليل تلک المسئلة من الکتاب والسنه واقضيه الصحابة فان لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به بجامع اتحاد العلمة دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به بجامع اتحاد العلمة بينهما مم قيال تبين كرت مرشد يرضرورت كے وقت بم مسئله كى دليل كتاب الله رسول الله كے ارشادات اورصحابه كى قضايا سے تلاش كرتے ہيں۔ اگران ميں نه على تو ہم نه كے ہوئے كو كے ہوئے پر علت مشتركه كى بنا پر قياس كرتے ہيں (الميز ان از شعراني ص ١٥) نيز فرماتے ہيں لوگوں پر چرت ہے كہ وہ كہتے ہيں كہ ميں قياس پرفتوى ديتا ہوں ميں تو اثر پرفتوى ديتا ہوں (الخيرات الحسان) باقى ره گئى تابعين كى بات تو آپ فرماتے ہيں فهم رجال ونحن رجال بين وہ بھى مرد ہيں اور ہم بھيم د ہيں يعنى جسطر ح ان كواجتهاد كاحت ہے ہميں بھى حق ہے۔

علامہ ابو محمعلی ابن حزم اندلی فرماتے ہیں کہ اصحاب ابو حنیفہ اس پر متفق ہیں کہ مذہب ابو حنیفہ ہیں ان ضعیف الحدیث اولی عندہ من القیاس والرای ضعف حدیث بھی قیاس اور رائے سے بہتر ہے (مناقب الامام ابی حنیفہ ص ۲۱) شارح مسلم امام نووی فرماتے ہیں کہ حدیث مرسل کے بارے میں امام مالک امام ابو حنیفہ اور امام احمد وغیرہ کا مذہب ہے کہ اسے بطور دلیل پیش کیا جا

سكتاب (مقدمه شرح معلم جلدائص ١١)

حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ میں سیجے حدیث ملتی ہے تو ابو حنیفہ اس کو لیتے ہیں اور اگر صحابہ یا تابعین سے ہوتو یہی صورت ہے ورنہ وہ قیاس کرتے ہیں اور قیاس اچھا کرتے ہیں (الخیرات الحسان فصل ۱۱)

علامہ ابن قیم فرماتے ہیں ابوحنیفہ کے اصحاب کا اتفاق ہے کہ ان کے زددیک ضعیف حدیث قیاس سے بہتر ہے۔ انہوں نے ضعیف حدیث کی وجہ سے سفر میں کھور کی نبیذ سے وضو کرنے کو قیاس اور رائے پر مقدم کیا ہے اور ضعیف حدیث کی وجہ سے دس درہم سے کم کی چوری میں ہاتھ کا شخ سے روکا ہے وہ آ ثار صحابہ کو قیاس اور رائے پر مقدم رکھتے ہیں۔ یہی امام احمد کا طریقہ ہے اور سلف کے نزد یک ضعیف حدیث کی وہ اصطلاح نہیں جو متاخرین کی ہے جس کو متاخرین حسن کہتے ہیں اس کو سلف نے ضعیف کہا ہوتا ہے (اعلام الموقعین) کو متاخرین حسن کہتے ہیں اس کو سلف نے ضعیف کہا ہوتا ہے (اعلام الموقعین) صے کے جلدا)

اب ہم آئم من کی تشریحات کی روشیٰ میں حضرت امام کے اساسی اصولوں کا ذکر کرتے ہیں۔

- (۱) قرآن حکیم
- (٢) احاديث قولى فعلى تقريرى
  - (m) صحابہ کے فتاوی
    - Elz1 (m)
      - (۵) قاس
- (۲) قیاس کی وہ قتم جو نفی ہوتی ہے گر اس کا اثر قوی ہوتا ہے (مبسوط سرحسی جلد ۱۰ ص ۱۲۹)
  - (٤) تعالى بندگان خدا

آخريين غوث العارفين يتنخ المجامدين سيدنا حضور مجدد الف ثاني قدس سره كا ارشاد تقل کیاجاتا ہے۔

آب مرسل مدیث کومند مدیث کی طرح متابعت کے شایان جانتے ہیں اوراسکواینی رائے پرفوقیت دیے ہیں۔ دوسرے اماموں کا بیرحال نہیں باوجود اس ك آب ك خالفين آب كوصاحب رائة قرار دية بين اور ايس الفاظ بيان كرتے ہيں جن سے بے اولى كا اظہار ہوتا ہے۔ حالانكدامام كے زمد وتقوى اور علم و کمال کا سب کو اعتراف ہے ..... چند ناقصوں نے چند حدیثوں کو رہ لیا اور شریعت کو انہی میں محصور مانتے ہیں اور ان احادیث کا انکار کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں ان کی مثال بھر کے کیڑے کی طرح ہے اور وہ بھر کواپنی زمین اورآسان سمحتا ہے ( مكتوب ٥٥ دفتر ٢)

امام اعظم اور صحاح سته

کوئی اسے سلیم کرے یا نہ کرے بیائل حقیقت ہے کہ صحاح ستہ میں امام اعظم کی برکات موجزن ہیں اگر چداصحاب صحاح نے آپ سے روایت لینے میں کمال بے نیازی کا مظاہرہ کیا ہے اور تو اور صاحب مشکوہ نے بھی ان کی روایات ی طرف کوئی تو گجنہیں کی لیکن جس چشمہ صافی سے سیسب سیراب ہوئے وہ امام اعظم کے قلم سے پھوٹا ہے اس سلسلہ میں اصحاب صحاح کی مجبوری بھی تھی کہ وہ شافعی المسلک ہونے کے ناتے اپنامخصوص ذوق رکھتے تھے۔ صاحب مشکوۃ بھی شافعی تھے لیکن ان لوگوں کی اسانید میں بہت سے حفی شیوخ موجود ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ کے مشہور استاد حضرت کی بن ابراجیم اور عبدالرزاق بن میام امام اعظم الله على الله ميل سے تھے۔ امام بخاري عليه الرحمہ كي سي كا يہ بھي اعزاز ہے کہ انہوں نے اس میں باکیس علا ثیات روایت کی ہیں لعنی ایس روایات جن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور راوی کے درمیان تین واسطے

ہوں اور ان روایات میں سے گیارہ روایات صرف حضرت امام کی بن ابراہیم علیہ الرحمہ سے کی ہیں گویا امام بخاری علیہ الرحمہ کواعلی ترین سند حضور امام اعظم کے قیض سے حاصل ہوئی۔ یہاں میہ بھی عرض کردوں کہ امام مالک علیہ الرحمہ کی روایات ثنائیات ہیں لیعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور راوی کے درمیان دو واسطيح جبكه امام اعظم كي روايات مين وحدان مبين ليعني حضور صلى الله تعالى عليه وسلم اور راوی کے درمیان ایک واسطہ بیامام اعظم کی آئمہ اربعہ میں خصوصی فضیلت و عظمت ہے ذلک فضل الله يوتيه من يشاء فتح المغيث ميں امام سخاوي نے بھی اس پر بحث فرمائی۔

امام اعظم کے نامور شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی علیه الرحمه ہیں۔ امام محمد سے امام شافعی نے اتنا استفادہ کیا کہ فرماتے ہیں۔ امن الناس علی فی الفقه محمد بن الحسن لینی فقہ میں مجھ پر سب سے بڑا احمان محمد بن حسن کا ہے (تاریخ بغداد جلد۲ مص۱۹۲) امام شافعی کے شاگرد رشید حضرت امام احمد بن حنبل عليه الرحمه بوئ\_ ( تذكرة الحفاظ ٔ جلدًا ٔ ص ١٣١) امام احمد بن حنبل عليه الرحمٰہ کے سامنے امام بخاری' امام مسلم' امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے زانوے تلمذیتہ كيا جوكه اصحاب صحاح ميں سے ہيں (تہذيب التہذيب جلداً ص27) امام تر مذى عليه الرحمه نے امام بخارى ومسلم سے استفادہ كيا ( تذكرہ الحفاظ ٢ص ٢٥٠) امام ابن ماجہ و نسائی بھی ای سلسلت الذہب سے بندھے ہوئے ہیں جس میں امام اعظم کا فیضان لہر لہر تھاتھیں مار رہا ہے۔ کاش لوگ اسطرح بھی سوچتے کہ جس کے تلامذہ کی شوکت و منزلت کا میہ عالم ہے اس استاذ اعلی امام والا اور مقترائے ارفع کی شوکت ومنزلت کا کیا عالم ہوگا۔

تعارف مسانير

امام اعظم نے اپنے شیوخ سے احادیث مبارکہ کو روایت کیا تو لوگوں نے

آپ کے ہرشنخ کی مرویات کوالگ الگ اکٹھا کرلیا اس طرح مرویات کے الگ الگ نسخ وجود میں آ گئے۔ وہ نسخ مندرجہ ذیل جید فقہا کی کوشش سے اہل علم

حافظ ابو محمد عبدالله بن محمد البخاري طافظ ابوالقاسم طلحه بن محمد طافظ ابوالحسين محمد بن المظفر عافظ الونعيم احمد بن عبدالله اصفهاني شيخ ابو بكرمحمد بن عبدالباقي أنصاري المام ابوبكر احمد عبدالله بن عدى جرجاني وافظ حسن بن زياد اللولوي حافظ عمر بن حسن اشنائي ابو بكر احمد بن محمد الكلامي قاضي ابويوسف يعقوب بن ابراجيم انصاري امام محمد بن حسن شيباني امام حماد بن ابو حنيفه امام عبدالله بن ابي عوام امام حسین بن محد بنی امام محد بن حسن قدس سرہم مسانید امام اعظم کے ان تسخوں کو ابوالموئد جمد بن محمود خوارزی متوفی ۱۵۵ ھ نے جمع فرمایا امام خوارزی اس عظیم کاوش کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

"میں نے ملک شام میں بعض جاہلوں کو کہتے ہوئے ساکہ حضرت امام اعظم کی روایت حدیث کم ہے ایک نالائق نے امام شافعی کی مند امام مالک کی موطا اور امام احمد کی مند کا حوالہ دے کر حضرت امام اعظم کی شان میں گتاخی کی یہ س کر میری مرہی غیرت نے جوش مارا کہ میں حضرت امام اعظم کی پندرہ ماند کوایک مند کی صورت میں ترتیب دول چنانچہ میں نے اللہ تعالی پر تو کل کرتے ہوئے ابواب فقہ کو سامنے رکھ کر مند ترتیب دی تاکہ جاہل دشمنوں کا وہم دور ہوجائے'اس مند کے مقدمہ میں امام خوارزمی علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم کی شان میں کیا خوب لکھاہے کہ۔

"اجتهاد میں تمام علماء كرام سے پیش قدم اعتقاد میں سب سے يا كيزه ہدایت میں سب سے واضح طریقے میں سب سے درست امام الائمه سراج هذه الامهٔ ابوصنیفه النعمان بن ثابت ہیں ۔ انہوں نے شریعت مطہرہ کے رخ روش سے نقاب ہٹایا اور فقد کے ماتھے پر سے ظلمت کی پر چھائیوں کو دور کیا اپنے زمانے کے اہل علم کو آگے بڑھایا جہاں قدم چھلنے کاموقع تھا وہاں قدم جمائے اور احکامات کو مضبوط کرنے میں پوری کوشش کی۔اب علما دریائے نعمان میں غوطے لگا لگا کر بیش بہانعتیں حاصل کررہے ہیں'(مندامام اعظم مطبوعہ محمدی دہلی)

امام خوارزی علیہ الرحمہ نے یہ بھی تصریح فرمائی ہے کہ حضرت امام اعظم دو سو پندرہ احادیث مبارکہ میں دیگر آئمہ حدیث سے قطعا منفر دہیں اس سے بھی آب کے اخذ حدیث اور روایت حدیث میں تبحر کابین ثبوت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت امام اعظم کی مسانید حدیث کی سب سے پرانی کتابیں ہیں لہذا ان کی روایت دوسری کتابوں کی نسبت زیادہ محکم ومقدم ہونی چاہیے۔

ہمارے سامنے مند امام اعظم کاوہ نسخہ ہے جو قاضی صدر الدین موی مسکفی متوفی متوفی محافی متوفی محافی متوفی محافی متوفی محافی متوفی محافی علیہ الرحمہ کے اس کے الواب فقہ کے حساب سے مرتب کیا امام مسکفی علیہ الرحمہ کے اس نسخ کی حضرت امام علی قاری علیہ الرحمہ نے شرح لکھی ہے ان کے علاوہ علامہ محمد مسین بن ظہور سنبھلی علیہ الرحمہ نے بھی ' تنسیق النظام'' کے نام سے شرح لکھی دیگر مسانید بر بھی علمائے امت کی شروح موجود ہیں جن کی تفصیل کشف الطنون جلد دوم میں دیکھی جاسکتی ہے۔

# امام اعظم اور اصول حديث

فقہ کی ترتیب و تدوین کے علاوہ حضرت امام اعظم نے اصول حدیث بھی تشکیل دیئے جبکہ اصحاب صحاح اور ان کی تالیفات کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ان اصول حدیث کود کھے کر آ بھی ''کتاب الا ثار' اور مسانید کی روایت کی نقابت کا بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے۔ وہ دور عجیب دور تھا' روافض و خوارج اور قدریہ و ناصبہ کا زور تھا ہر فریق احادیث کواپنے نظریات کے مطابق تبدیل کر رہا تھا بہت ناصبہ کا زور تھا ہر فریق احادیث کواپنے نظریات کے مطابق تبدیل کر رہا تھا بہت

ی موضوع روایات نے جنم لیا بلکہ امام دار قطنی کے بقول اصل احادیث موضوعی احادیث میں اس طرح حجیب گئیں جیسے بیل کے کالے بالوں میں سفیدبال حبیب جاتے ہیں یہیں سے روایت بالمعنی کی وبا چھوٹی اس صورتحال میں حضرت امام اعظم كا اصحاب حديث يراحسان تھاكه آب نے حدیث كو ير كھنے كيلئے بنيادى ضابطے تیار کئے حضرت علامه عبدالحکیم جندی علید الرحمہ نے ان اصول وضوابط کو "الفجار قنبله" كها ب جب وه اصول وضوابط اصحاب حديث في ديكهي تو ان كو ا بنی روایات ا بنی ہی نظروں میں تشنئہ تحقیق وکھائی دینے لگیس اس کی تفصیل بطل الحربية ميں علامہ جندي نے لکھي ہے ذیل میں کچھ اصول وضوابط لکھے جاتے ہیں۔ رادی حدیث کیلئے حدیث کا حافظ ہونا ضروری ہے۔

صحابہ و فقہائے تابعین کے سواکسی اور کی روایت بالمعنی قابل قبول

صحابہ سے روایت کرنے والی اہل تقوی کی ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے ایک یا دوشخص نہیں۔

احکام میں روایت کا ایک سے زیادہ صحابہ سے منقول ہونا ضروری

حدیث سے اسلام کے سی مسلمہ اصول کی مخالفت نہ ہوتی ہو نیز عقل \_0 قطعی کے خلاف نہ ہو۔

خبر واحد قرآن کی کسی آیت پرزیادتی یا اس کے حکم عام کو مخصص نہیں \_4 325

> خبرواحد قرآن کے خلاف ہوتو نامقبول ہوگی۔ \_ \_

خبر واحد سنت مشہور کے خلاف ہوتو نامقبول ہوگی۔ \_^

> مینج ومحرم روایات می*ں محرم کو ترجیح ہوگی۔* \_9

ا ایک واقعہ کے بارے میں ایک راوی امر زائدکوبیان کرتا ہے دوسراتفی كرتا ہے تو اگر تفي كرنے والے كے ياس دليل نہيں تو اسكى تفي نا مقبول ہوگی۔ پہلے راوی کا بیان معتبر ہوگا یعنی نفی کیلیے دلیل کی حاجت ہے۔ ایک صدیث میں علم عام ہے دوسری میں خاص چیزوں میں اس کے خلاف تھم ہوتو تھم عام کے مقابلے میں تھم خاص کو نہ دیکھا جائے۔ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے صریح قول وقعل کے خلاف کسی صحابی كا قول و فعل نامقبول ہے كه موسكتا ہے اسے حضور كا وہ قول و فعل ند پہنچا ہو۔

خبر واحد کے خلاف اگر آ فار صحابہ ہوں تو ان ریمل کیا جائے ہوسکتا \_1100 ہے وہ خبر واحد منسوخ ہوا در صحابہ اس کے ناستے میمل پیرا ہوں۔

۱۳ راوی کا اپناعمل روایت کے الث ہوتو روایت نامقبول ہوگی۔

۵ا۔ متعارض روایات میں کثرت تفقہ کو قلت وسائط پرتر جیح دی جائے۔ حدیا کفارہ کی کوئی حدیث ایک صحابی سے ہی مروی ہونا مقبول ہوگی

-14 كه صدو كفاره شهبات سے ساقط موجاتے ہيں۔

جس حدیث میں اسلاف پرطعن ہو نامقبول ہوگی (ملخصاً تذکرۃ الحد ثنین ٔ \_14

۱۸ خبر واحد اور مرسل کو قیاس پر فوقیت ہوگی۔

عالمكير يذريائي

امام اعظم کے مسلک میں فکر و تدبر کی ہمہ گیری اور ذکاوت و فقاہت کی بالادتی ہے۔عقل پرتی ہے اجتناب کیا گیا ہے قرآن و حدیث اور آ فار صحابہ سے بورا لگاؤ ہے لہذا آب ہی ہیں جنہوں نے اسلام کے فطری اور حقیقی ثمرات ہے اہل جہان کو مالا مال کیا آپ کا مسلک آپ کی زندگی ہی میں بہت مقبول ہو گیا تھا'آپ کی وفات کے بعد آپ کے فضیلت مآب تلامذہ نے اس کی عالمگیر

یانہ پر اشاعت کی اور بلاد عجم' ایشیائے کو چک' تر کستان' ہندوستان اور چین تک پہنچ گیا (تفہیم الفقہ' ص ۸۱)

حضرت امام صلفی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

''یقینا آپ عالم عامل عابد صاحب ورع اور شریعت کے علوم کے امام سے آپ پر ایسے الزام لگائے گئے ہیں کہ آپ کی قدرومنزلت ان سے بہت بلند ہے جینے خلق قرآن فدر اور ارجائی وغیرہ ان الزامات کے موجدوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ آپ ان سے پاک وصاف ہیں دیکھواللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو تمام اکناف عالم میں پھیلا دیا ہے آپ کا علم تمام روئے زمین پر چھایا ہوا ہے آگر اس میں کوئی راز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نصف عالم اسلام کو ان کامقلد نہ بناتا جو آپ کی رائے پر آج تک عمل کر رہا ہے یہ بہت اسلام کو ان کامقلد نہ بناتا جو آپ کی رائے پر آج تک عمل کر رہا ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کا فدہب بالکل درست ہے (تنسیق النظام' ص ک ) ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف یعقوب بن احمد علیہ الرحمہ نے کیا خوب دل کے جذبات کی عکائی کی ہے۔

اور یول محسول ہوتا ہے جیسے بھی پکاررہے ہیں۔ حسبی من الخیرات مااعدرته یوم القیامه فی رضی الرحمن

دین النبی محمد خیر الوری ثم اعتقادی مذهب النعمان ثم اعتقادی مذهب النعمان بحی کو کافی نیمیاں بیں میں نے جو تیار کیں تاکہ مجھ سے راضی ہو جائے ملیک یوم دین میرے دامن میں جو دین شاہ انس و جان ہے میرے دل میں اعقاد مذہب نعمان ہے

### ان کے جاتے ہی فلک ٹوٹ پڑا

بنوعباس کے ظلم وستم عروج پر تھے ۔ بنوامیہ کوقبروں سے اکھاڑ کر ان کی ہٹریوں تک کی بے حرمتی کی گئی حضرت امام اعظم پیسب کچھ ویکھ رہے تھے اس لئے آپ نے بنوعباس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا بلکہ ایک غیور انسان کی طرح الگ رہے جب خاندان سادات کے فرد وحید حضرت امام زید بن علی بن حسین ا نے خلیفہ مصور عباس کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ نے ان کی اعانت کیلئے فتوی دیا اسی طرح جب حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی مرتضی نے خلافت کا دعوی کیا تو منصور عباسی کے کان بھرے گئے کہ بیسب کچھ حضرت امام کے اشارے پر ہوا ہے چنانچہ اس نے آپ پرظلم وستم کے پہاڑ توڑ دیئے۔ منصور عباس کا حکم تھا کہ آپ کو روز قید خانہ سے نکال کر دس کوڑے مارے جائیں اور بازاروں میں گھمایا جائے۔ پیظلم وستم آپ نے دس دن تک برداشت کیا بالآخرآب کوز ہر دیا گیا جس کی وجہ سے عالم اسلام کےعظیم محن کی زندگی کا ستارہ موت کے افق پر ڈوب گیا۔ پیہ۵اھ کا المناک واقعہ ہے ٔ حفزت حسن بن عمارہ " نے آپ کو عسل دیا اور جو تاریخی الفاظ ادا فرمائے وہ آپ کی سیرت طیبہ پر انمول گواہی ہے۔

''اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے تم نے تمیں سال سے افطار نہیں کیا' چالیس سال سے رات کو کروٹ نہیں بدلی' ہم میں سب سے زیادہ فقیہ اور عبادت گزار تھے اور زیادہ نیکیاں جمع کرنے والے تھے'' (الخیرات الحسان )

امام ابن جری نے کہا''علم چلا گیا'' امام شعبہ نے کہا''کوفہ کا نور گم ہو گیا ''دیکھتے ہی دیکھتے کہرام کچ گیا' آپ کے جنازہ پر پہلے پچاس ہزار یا زیادہ افراد جمع ہوئے' نماز جنازہ چھ مرتبہ پڑھائی گئی آخری بار آپ کے لخت جگر حضرت سید نا حماد نے امامت کرائی۔ بعد ازاں قبر پر بھی نماز پڑھی جاتی رہی آپ کے وصال سے عالم اسلام گویا یہتم ہوکر رہ گیا تھا۔

ان کے جاتے ہی فلک ٹوٹ پڑا

آپ کا مزار پر انوار خیزران میں ہے۔ حضرت ابن جرعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔
جان لوآپ کی قبر انور کی زیارت کیلئے علاء اور اہل حاجت ہمیشہ سے چلے
آرہے ہیں وہ آپ کے پاس جاکر اپنی حاجتوں کیلئے آپ کی ذات مبارکہ کو
وسلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجت دور ہوتی دیکھتے ہیں' ان علما میں امام شافعی بھی
ہیں۔ آپ سے مروی ہے کہ میں ابو حنیفہ کی قبر پر ان سے برکت حاصل کرنے
کیلئے جاتا ہوں۔ جب مجھے حاجت در پیش ہوتو میں دور کھت نماز پڑھتا ہوں اور
الخیرات الحسان' فصل کھیا۔

(الخیرات الحسان' فصل کھیا)



### عقائد

### عقائد کی اہمیت

عقائد انسان کے ان اصولی خیالات اور مضبوط تصورات کو کہتے ہیں جن کے گرداس کے افعال و اعمال گردش کرتے ہیں۔ عقائد کا اصل ٹھکانہ اس کا دل ہے جہال سے اٹھنے والی اچھی یا بری آ واز پر انسان عمل کرتا ہے اسی لیے معلم انسانیت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔

"الاوان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد کله و اذا فسدت فسدالجسد کله الاوهی القلب" خردار انسانی جسم میں گوشت کا ایک گرا ہے اگر وہ گر گیا تو تمام جسم مجھے ہے اگر وہ گر گیا تو تمام جسم گر گیا خردار وہ دل ہے۔ (مندامام اعظم کتاب الرقاق صحیح بخاری کتاب الایمان) قلب انسانی کی ای اہمیت کے پیش نظر اس کی تصدیق کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ہر انسان کو اس کے دل کے ارادے کے مطابق ثمرات حاصل ہوتے گیا ہے۔ ہر انسان کو اس کے دل کے ارادے کے مطابق ثمرات حاصل ہوتے ہیں طاہر ہوتا ہے۔ عقل انسان کی راہنما ہے لیکن جب عقل بھی انسان کے دلی خیالات ہوتا ہے۔ عقل انسان کی راہنما ہے لیکن جب عقل بھی انسان کے دلی خیالات

اس کئے انسان کومسلمان کرنے والے پیغیر صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ''ترکیہ قلب' پر زور دیا ہے اس کے دل کو تبدیلی خیالات پر مجور کیا ہے اور یہی وہ کارنامہ ہے جو بڑے بڑے فلسفیوں سے نہ ہو سکا اندازہ سیجئے کہ صدیوں سے ایک ہی مشرکانہ سوچ اور کافرانہ نہج پر دھڑ کئے والے دل اس محبوب نازنین کی ایک ہی نگاہ رحمت سے سیدھے ہو گئے تورات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی صفت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ "ویفتح بھا اعین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی صفت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ "ویفتح بھا اعین

عمیا و اذانا صما و قوبا غلفا" یعنی وہ رسول آخر جس کی برکت سے اندھی آئی ہیں ہیں بینا بہرے کان شنوا اور تاریک ول روش ہو جائیں گے (صحیح بخاری) جب ول کو دولت ایمانی نصیب ہو جائے تو اس کا اظہار انسان کو اپنی زبان سے بھی کرنا چاہے تا کہ وہ منافقت سے نکل کر پورا پورا اسلام میں داخل ہو جائے ویکھا گیا ہے کہ بعض لوگ عقائد پر زور نہیں دیتے اعمال کی تبلیغ کرتے ہیں حالانکہ عقائد درست نہ ہوئے تو اعمال خواہ جتنے بھی درست ہوں کوئی فائدہ

قرآن پاک نے واضح فرمایا ہے۔

مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرما داشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مماكسبواعلى شئى اين رب كم منكرول كاحال ايما هم كدان كى كام بين جيسے راكھ كدائ پر ہوا كاسخت جمونكا آيا آندهى كے دن ميں سارى كمائى بين سے کچھ ہاتھ نہ لگا (سورہ ابراہيم آيت ١٨)

اس مضمون کی بہت می آیات مقدسہ قرآن پاک میں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ عقیدہ گور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی و کھیے بدر کی لڑائی میں ایک بہادر مشرک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی غنیمت کامال مل جائے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہواس نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا واپس جاؤ میں اہل شرک سے مدد نہیں ہواس نے جواب دیا نہیں وقعہ صفور کی خدمت میں یہی سوال کیا تو آپ کا پھر بھی وہی جواب تھا بالآخر وہ مسلمان ہوگیا اور جہاد کرنے لگا (صبحے مسلم باب غزوات)

معلوم ہوا جب تک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ ہو۔اسلام کی حمایت میں لڑنا بھی سود مندنہیں۔ دوسری نیکیوں کا تو ذکر ہی کیا اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا کہ وہ نیک کام کرتا تھا مگرمشرک تھا کیا اسکو تواب ملے گا۔ آپ نے فر مایا نہیں کیونکہ اس نے بھی نہیں کہا تھا یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے (مصنف ابن ابی شیبہ غزوات) آ بیئے اب عالم اسلام کے ان مبارک عقائد کا مطالعہ کرتے ہیں جن پر حضرت انسان کی نجات موقوف ہے۔

#### توحيرورسالت

امام اعظم ابوضیفہ نے حضرت عطار سے روایت کی انہوں نے پچھ اصحاب سے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس ایک لڑکی ملازمہ تھی لڑکی بکریاں چراتی محقی۔ ایک دن ایک بھیڑیا فربہ بکری اٹھا کر لے گیا۔ حضرت عبداللہ کو اس نے بتایا تو انہوں نے غصے میں آ کر اس کے ایک تھیٹر مارا پھر نادم ہوئے اور اس کا ذکر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا حضور نے فرمایا تم نے ایک بے قصور مممنہ کو تکلیف دی۔ انہوں نے عرض کی وہ تو ایک حبثن عورت ہے اس کو ایمان سے کیا غرض حضور نے اس کو ایمان سے کیا غرض حضور نے اس کو بلوایا اور پوچھا خداکہاں ہے۔ اس نے جواب دیا آسان میں اور پوچھا میں کون ہوں اس نے جواب دیا اللہ کے رسول مضور نے فرمایا ہے مومنہ ہے اس کو آزاد کردو (مندامام اعظم بابس)

امام اعظم الوحنيفہ نے حضرت علقمہ سے روایت کی انہوں نے حضرت بریدہ سے انہوں نے فرمایا۔ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلو اپنے ہمسائے یہودی کے لڑکے کی عیادت کریں جب حضور وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ عالم نزع میں ہے آپ نے اس کی حالت بوچھی اور فرمایا کہ کہواللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کی حالت بوچھی اور فرمایا کہ کہواللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کی حالت بولی ہوں لڑکے نے باپ کی طرف دیکھا مگر وہ نہ بولا خضور نے پھر اب کی طرف دیکھا اب اس نے کہا اقر ارکر لے اس

نے اقرار کرلیا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول بین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحمدلله الذی انقذبی نسمته من الناد 'تمام تعریف اللہ کی جس نے میرے وسلے سے ایک انسان کو آگ سے بچایا۔ (ایضاً)

#### اشارات

ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضور ہر ایک کے ایمان سے واقف ہیں اسی لئے تو اس لڑکی کے بارے میں فرمایا وہ مومنہ ہے بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔

لڑی کا کہنا کہ خدا آسان میں ہے عرفاً ہے کہ آسان اس کی تجلیات و فیوضیات کامرکزے نا یہ کہ وہ آسان میں مخصر ہے۔ اناللہ علی کل شی محیط وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اس کی شان پرنص قطعی ہے۔ اس قتم کی اصادیث سے مجسمہ وغیرہ اللہ تعالی کیلئے صرف سمت فوق کو تعین کرتے ہیں حالانکہ سمت فوق حادث ہے اور اللہ تعالی محل حوادث نہیں قدیم ہے اور ہر جگہ حالانکہ سمت فوق حادث ہے اور اللہ تعالی محل حوادث نہیں قدیم ہے اور ہر جگہ است خوان کا وہ مفہوم نہیں جو ان کی عقل ناقص نے تراشا ہے لڑکی کے ہون الفاظ کو اس لئے کافی سمجھا گیا کہ اس کے دل و د ماغ میں تصور تو حید موجود ہے۔ اللہ اعلم ورسولہ اس موضوع ہامام بر میوی علیہ الرحمہ کی کتاب ''الصمصام'' نہایت قابل دیہ ہے۔

(۱) ہمائے کے حقوق میں سے ہے کہ وہ بیار ہوتو اسکی عیادت کی جائے۔

(۲) نجات کا دارومدار تو حید ورسالت کی گواہی پر ہے۔

(٣) توحيد و رسالت كے اقرار كى دولت حضور كے وسله سے ملتى ہے۔ گويا نجات و مغفرت انہى كے كرم سے ہوگى اسى لئے فرمايا الله تعالى كى تعريف كه اس نے ميرے وسلے سے ایک انسان كوآگ سے بچاليا۔

وہ جہنم میں گیا جوان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ

مغفرت كاسبب

امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ بن حبیب سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابوالدرداء سے بنا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ حضور نے فرمایا جو شخص بیہ اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں"و جبت لہ المجنہ" اس کیلئے جنت واجب ہوگئی میں نے کہا کہ اگر چہ زنا اور چوری کرے حضور تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا جو شخص بیہ اقرار کرے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کیلئے جنت واجب ہوگئی۔ میں نے پھر کہا لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کیلئے جنت واجب ہوگئی۔ میں نے پھر کہا اگر چہ وہ دنا اور چوری کرے حضور تھوڑی دیر خاموش رہے پھر وہی فرمایا میں نے پھر وہی سوال کیا اس بار حضور نے فرمایا ان ذنبی و ان مسرق و ان دغم انف ابی اللہ داء اگر چہ زنا کرے اور چوری کرے اور اگر چہ ابو الدرداء کی ناک پہ خاک بی خاک بیاے (مندرام) عظم بابے)

روایت کیا حفرت امام اعظم نے حفرت ابو مالک سے انہوں نے ربعی بن چراش سے انہوں نے حفرت حذیفہ سے انہوں نے فرمایا''اسلام ایسے مٹ جائے گا جیسے کبڑے کے نقش و نگار حتی کہ ایک بوڑھا اور بڑھیا ہوں گے جو کہیں گے کہ پہلے ایک قوم ہوتی تھی جو لا الہ الا اللہ کہا کرتی تھی اور بیے خود لا الہ الا اللہ کہا کرتی تھی اور بیے خود لا الہ الا اللہ کہنے کے کہ پہلے ایک قوم ہوتی تھی جو لا الہ الا اللہ کہا کرتی تھی اے عبداللہ ان کو لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا نہ کہ ہوگا نہ وہ نماز وروزہ و جج ادا کرتے تھے نہ زکو ق حضرت حذیفہ نے فرمایا وہ اس کے طفیل آگ سے نے جائیں گے (ایضا)

امام اعظم نے ابوزبیر سے انہول نے حضرت جابر سے روایت کی کہ حضور

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تھم ہے کہ میں اس وقت تک کا فروں سے لڑتا رہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں جب وہ کہہ لیس گے تو اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچالیں گے (مندامام اعظم' باب۵)

#### اشارات

ان روایات سے معلوم ہوا کہ نجات عقیدے کے درست ہونے پر ہوگی۔ ان کا پرمطلب نہیں کہ گناہ کرنے جائیس معاذ اللہ بیتو اللہ تعالی کی رحمت ے نداق ہوا صرف سے مطلب ہے کہ توحید ورسالت کا عقیدہ دوزخ سے رہائی کیلئے کافی ہے۔ اعمال کے برے ہونے کی سزامل عتی ہے لیکن آخر نجات ہوگی۔ ان میں خوارج کارد بلیغ ہے کہ وہ گناہوں کے ارتکاب کو کفر مجھتے ہیں اور ابدی عذاب کی وعید ساتے ہیں حالانکہ یہ امرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت سے نہ صحابہ کرام سے حفرت امام اعظم نے بزید تابعی علیہ الرحمہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سحابہ کرام سے خوارج کے اس عقیدہ کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے فر مایا۔ ان النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم قال بخلاف ماکنت بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد اس کے خلاف ہے جوتو کرتا تھا۔ پس اللہ تعالی نے مجھے خوارج کے برے عقیدے سے بحاليا (مندامام اعظم 'باب ٤) بعض حضرات كاخيال ٢ كه نجات كيليح لا الدالا الله كہنا كافى ہے تصديق رسالت ضرورى نہيں ہم كہتے ہيں كہ جہال لا الدالا الله منقول ہے وہاں تصدیق رسالت بھی اسی کے تحت ہے کیونکہ اللہ کومع اس کی صفات کے ماننا شرط ہے اور اسکی صفات میں سے ایک صفت ارسال رسل هوالذي ارسل رسوله اور ايك صفت كا انكارسب صفات كا انكار موكا اور اسكى صفات کا انکار قطعی کفر ہے۔معلوم ہوا کہ تصدیق رسالت کے بغیر کوئی حارہ مہیں یاور ہے کہ زمان فترت کے احکام کو آج نافذ نہیں کیاجا سکتا کہ اس وقت

رسالت ظاہر نہیں تھی اس لئے اقراروحدانیت ہی نجات کیلئے کافی تھا۔ اب رسالت ظاہر ہے اور ظاہر رہے گی لہذا انکار کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا جیسا كة قرآن ياك نے فرما ديا جوكوئى اسلام كے علاوہ دوسرا دين لائے گا فلن يقبل منه ات ہرگز قبول نه کیا جائیگا۔

ايمان اسلام احسان

امام اعظم نے حضرت علقمہ سے انہوں نے کیکی بن معمر سے انہوں نے حضرت عبدالله بن عمر سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم اصحاب حضور صلی الله تعالی عليه وسلم كى بارگاه ميں حاضر تھے۔ احيا نك ايك سپيد رنگ سفيد يوش كمبي زلفوں والا ا ورخوشبو سےممکتا ہوا آ دی ہمیں سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔اس نے قریب آ کرکہا السلام عليكم كہا حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے سلام كا جواب ديا اور ہم نے بھى اس نے اجازت جابی کہ میں قریب بیٹھ سکتا ہوں حضور نے اجازت دی وہ اپنے کھنے حضور کے گھٹنول سے جوڑ کر بیٹھ گیا اور بولا ایمان کیا ہے۔حضور نے فرمایا الله اس کے فرشتوں کتابول رسولوں روز قیامت میں اس کی ملاقات کوماننا روز قیامت کو ماننا اور تقدیر اچھی ہے یا بری اس کی طرف سے ہے اس کو ماننا اس نے کہا آپ نے ك فرمايا مم حمران مو كئے پھراس نے يوچھا شرائع اسلام كيا بين حضور نے فر مایا' نماز' زکو ہ' حج اگر استطاعت رکھتا ہو رمضان کے روزے اور جنابت کاعسل كرنا اس نے كہا آپ نے بچ فرمايا ہم جيران ہو گئے پھراس نے سوال كيا احسان کیا ہے حضور نے فرمایا تو عمل کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اگریہ حالت نصیب نہ ہو تو پی خیال رکھے کہ اللہ مجھے و کمچر ہاہے اس نے کہا اگر میں نے ایبا کیا تو کیا میں احسان كرنے والا موں آپ نے فرمايا ہاں اس نے كہا آپ نے سے فرمايا پھر اس نے کہا قیامت کب آئے گی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال كررى ہووه سوال كرنے والے سے زيادہ نہيں جانتا' ہاں قيامت كى كچھ نشانياں بین پھر آپ نے فرمایا ان چیزوں کو اللہ بی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گئ بارش کب ہوگئ عورت کے رخم میں کیا ہے کل انسان کیا کرے گا اور انسان کس جگہ مرے گا اور انسان کس جگہ مرے گا اور اللہ جانے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس نے کہا آپ نے پچ فرمایا پھر وہ واپس چلا گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بلانا اس آدمی کو ہم اس کے نقوش پاپر دوڑ پڑے مگر وہ ہمیں نظر نہ آیا ہم نے آخر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی تو حضور نے فرمایا یہ جرئیل علیہ السلام سے جو تمہیں دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ اللہ کی قسم میں نے اس کے علاوہ بھی جب وہ کسی صورت بین آئے ان کو بہچان لیا (مندام مظم بابا)

اشارات

اس کو حضرت عبراللہ بن مسعود نے بھی روایت فرمایا ہے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ صحاح ستہ میں بھی منقول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ۔

حضرت جرئیل امین اگر نور ہوکرلباس بشری میں آ جا کیں تو انکی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آ تا گویا بشریت نورانیت کی ضدنہیں جیسے آ گ اور پانی کہ دونوں کا اجتماع محال ہو اس لئے قرآن پاک نے بھی جرئیل امین کو' بشرا سویا' کے لقب سے یاد کیا ہے۔ یہی عقیدہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں رکھا جائے تو کیا استحالہ ہے۔حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی لیکن یادر ہے۔ وہ نور ایسے کہ نور یوں میں مثال ان کی محال دیکھی بشر بھی ایسے کہ بزم امکان میں کوئی ان سا بشر نہیں ہے حضور صلی اللہ تعالی غلیہ وسلم شارع بن کرآ ئے ہیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم کوخود اپنی رحمت وقدرت سے علم کے خزانے دیئے ہیں۔حضور اللہ جل جلالہ کے سوائسی اور کے مختاج نہیں یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جرئیل امین کے سوائسی اور کے مختاج نہیں یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جرئیل امین

ے علم حاصل کیا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان وعظمت سے بے خبری کی ولیل ہے۔ جبرئیل امین تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاگر درشید ہیں۔

(۱) توحید کے ساتھ رسالت کتب آسانی کا ملائکہ آخرت وغیرہ کو ماننا بھی ضروری ہے یہ کہنا کہ اللہ کے سوائسی کو نہ مان سراسر تعلیمات ایمان کے منافی

(٢) نماز وروزه حج و زكوة اسلام كے ستون بيں ان كى فرضيت كا انكار كفر ے۔ بعض حفرات کے زویک حصول معرفت کے بعد ان کی حاجت نہیں معاذ الله يه شريعت كے ساتھ بخاوت ہے آ دمي كہيں بھي پہنچ جائے مسلمان ہوكر ان شرائع اسلامی ہے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔

(٣) عبادت میں خلوس وللّهبیت کا جذبہ ہواللّہ تعالیٰ جل جلالہ پر پختہ یقین ہوای کا نام احسان ہے اور پیرتبہ کمال اہل دل کومیسر ہوتا ہے وہ اسی کی طرف اہل دنیا کوبلاتے ہیں۔

(4) علوم خمسه کابیان ہے کہ ذاتی طور پر ان کونہیں جانتا۔ اللہ تعالی کے بتانے سے ان کاعلم ممکن ہے۔ ماالمسئول عنها باعلم من السائل سے علم کلی کی نفی نہیں بلکہ زیادتی علم کی نفی ہے ورنہ صاف فرما دیا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی علم نہیں' ذیل میں تفصیل کے ساتھ علوم خمسہ پر بحث کی جاتی ہے۔

## علوم خمسه كي عطا

حدیث جبریل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آ بەمقدسە پیش فرمائی ہے۔

ارشاد باری ہے۔

ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم مافي الارحام وما تدرى نفس ماتكسب غداوماتدرى نفس باى ارض تموت ان الله علیم خبیر لینی بے شک قیامت کاعلم بارش کاعلم رحم مادر کاعلم اللہ کے پاس ہے کوئی نہیں جانتا کہ کوئی جان کل کیا کمائے گی اور کوئی کس جگہ مرے گا' بے شک اللہ جانے والا ہے (سورہ لقمان آیت ۳۸۳)

ان علوم خمسہ کے بار نے میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا یہی مفہوم ہے۔ ان علوم غیبیہ کو ذاتی طور پر اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بال وہ چاہے تو اپنے محبوب کریم کو انکا علم عطا فرما دے۔مفسرین کرام نے اسی کی تصریح فرمائی ہے جسیا کہ تفسیر صاوی دوح البیان تفسیرات احمدیہ عرائس البیان وغیرہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایکے نزدیک جبیر بمعنی مخربھی ہے یعنی وہ خبر والا ہے اور خبر دینے والا بھی ہے۔ اگر مفسرین کرام کی ان توضیحات کو تسلیم نہ کیا تو نجانے کتنی آیات و احادیث کی تردید ہو جائے گی جو کہ سخس نہیں البذا علیہ بہتر یہی ہے کہ قرآن کی قرآن کے ساتھ تفسیر بیان کی جائے یا احادیث کو احادیث کی روثنی میں دیکھا جائے۔

قيامت كاعلم

اس علم کے بارے ہیں ہم سادہ سی بات کرتے ہیں کہ کیا قیامت کاعلم قرآن میں نہیں اگر جواب نفی میں ہوتو ہم کہیں گے کہ یہ جامعیت قرآنی کا انکار ہے جو متعددآیات مبارکہ سے ثابت ہے مثلا لا رطب ولا یابس الافی کتاب مبین ہر خشک و ترکا بیان قرآن میں موجود ہے۔ تفصیلا لکل شئی اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور اگر جواب اثبات میں ہوتو ہم کہیں گے کہ حضور معلم قرآن ہیں ہواور معلم قرآن اس کو قرآن ہیں ہواور معلم قرآن اس کو جانتا نہ ہواس لیے امام صاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ فلم یخرج نبینا علیه السلام حتی اطلعہ الله علی جمیع المغیبات و من جملتھا الساعہ ہمارے نبی علیہ السلام حتی اطلعہ الله علی جمیع المغیبات و من جملتھا الساعہ ہمارے نبی علیہ السلام حتی اطلعہ الله علی جمیع المغیبات و من جملتھا الساعہ ہمارے نبی علیہ السلام دنیا ہے اس وقت تک تشریف نہ لے گئے جب تک اللہ

نے تمام غیوں سے باخر نہ کر دیا قیامت سمیت (تفییر صاوی)

شارح بخاري امام قسطلاني عليه الرحمه فرمات بين لا يعلم متى تقوم الساعة الا الله والا من ارتضى من رسول فانه يطلعه على غيبه والولى التابع له یاخذہ عنه کوئی نہیں جاتا کہ قیامت کب آئے گی گر اللہ جاتا ہے اور اس کے پندیدہ رسول جانتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنے غیب پر اطلاع ویتا ہے اور ان سے ان کا تابع ولی وہ غیب حاصل کرتا ہے (ارشاد الساری شرح بخاری كتاب النفير) علامه سيوطي امام عيني علامه على قارى شاه عبدالحق محدث وبلوي وغیرہ نے بھی ای پراتفاق فرمایا ہے۔

اب حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى احاديث مباركه پيش كى جاتى بين \_ لاتقوم الساعته الا في يوم الجمعه ويامت جمعه كروز قائم موكى (مشكوة باب الجمعه)

بعثت انا والساعته كهاتين بم اورقيامت آپس ميل ملے ہوئے ہيں جسے یہ انگلیاں (ایضاً)

فاكبر نابما كان وبما هو كائن حضور نے ہميں جو ہوچكا اور جوہوگا اس کی خبر دی (مسلم مشکوه باب المعجز ات)

ماترک شیایکون فی مقامه الی یوم القیامه حضور نے قبامت تک ہر چیز کی خبر دے دی (بخاری ومسلم مشکوہ باب الفتن)

فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم حضورنے ہمیں ابتدائے خلق سے لے کر جنتیوں اور جہنیوں کے اینے مقام میں دخل ہونے تک کی خبر دی (بخاری کتاب بدء الخلق)

فتجلی لی کل شی و عرفت میرے لئے ہر چیز روثن ہو گی اور میں نے اسے پہیان لیا (مشکوہ باب المساجد ترمذی) کوئی کے کہ قیامت تک کی

خرول کا علم ہے۔ وقوع قیامت کا علم نہیں تو جہالت ہوگی کیونکہ دنیا کی انتہا قیامت کی ابتدا ہے اگر دنیا کی انتہا کو جانتے ہیں تو قیامت کی ابتدا کوجاننا امربدیمی ہے۔ یدالگ بات ہے کہ وقوع قیامت کے علم کو پوشیدہ رکھنا حکمت خداوندی ہے۔ حدیث کے الفاظ ماالمسئول عنها باعلم من السائل لین جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا' سے بھی یمی اخذ ہوتا ہے کہ حضور خصوصا اس سوال کے بارے میں جواب ظاہر کرنانہیں چاہتے' اس میںعلم کی نفی نہیں بلکہ زیادتی علم کی نفی ہے' یعنی جتناتم جا کتے ہوا تنا ہم جانتے ہیں یہ نہتی کہ نہتم جانتے ہونہ ہم جانتے ہیں۔ سوال ہے کہ ایک آیت میں انما کلمدحصر ہے جوعلم قیامت کو خدا تعالی کے ساتھ مخصوص کر رہا ہے اس كا جواب حضرت علامه محمود آلوى عليه الرحمد سے سنے فرماتے ہيں انما المنع من الاحاطه ومن معرفته على سبيل النظر والفكر يعني بيكها كمم قيامت کوکوئی نہیں جانتا تو اس کامعنی سے ہے کہ سی کاعلم احاطہ کئے ہوئے نہیں نہ کوئی فکرونظر سے اس کو جان سکتا ہے (روح المعانی عبد اس ۸۷) حضور امام ربانی مجدد الف ثاني عليه الرحمه فرمات مين كه "برعلم غيب كمخصوص باوست سبحانه خلص رسل رااطلاع می بخشد' جوعلم غیب الله تعالی کے ساتھ مخصوص ہے اس پر اینے محبوب رسولوں کو مطلع کر دیتا ہے( مکتوب ۱۰۰۱ دفتر اول) سورۃ جن کی تفسیر میں علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی یہی بات کھی ہے یہاں ہم ایک آیت کریمہ لکھتے ہیں جواہل محبت کا ایمان تازہ کر دے گی فرمایا و علمک مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اورجم في مجيس وه كي سکھا دیا جس کائتہمیں علم نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کاتم پر بہت بڑافضل ہے اگر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم \_ کو قیامت کاعلم نہیں تھا اور الله تعالی کا تم پر بہت برا فضل ہے اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کاعلم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے

سکھایا کیونکہ آیت کریمہ کا تھم مطلق تمام علوم و معارف کو محیط ہے ان علوم و معارف سے قیامت کا علم وعرفان باہر نہیں حضور فرماتے ہیں فعلمت مافی السموات والارض میں نے آ مانوں اور زمین کی ہر چیز کوجان لیا (مشکوہ باب المساجد) ای بنا پر علامه آلوی فرماتے ہیں۔

جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وقت قیامت ہے مکمل آشنا کر دیا ہولیکن وہ مکمل علم ایبانہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط ك برابر مو (روح المعاني جلد ٢ ص ١١٠)

اب آخری بات که وقوع قیامت کاعلم حضرت اسرافیل علیه السلام کو تو دیاجائے گاجبھی تو وہ صور پھوٹلیں گے جو بات اسرافیل علیہ السلام کے لیے ممکن ہے وہ بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے ممکن کیوں نہیں وہ حضور کے امتی میں تو کیا امتی نبی سے زیادہ علم والا ہوتا ہے؟۔

بارش كاعلم

بارش کب برسے کی اس کا حقیقی و ذاتی علم بھی خدائے تعالیٰ کے پاس ہے اور جسے چاہے عطا فر ما دے بیاس کی شان کریمی سے بعید نہیں قرآن یاک میں واصح ثبوت ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بارش کے علم سے آگاہ فرمایا تھا آپ نے بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہتم سات سال کھیتی کرو گے اور جو کاٹو اسے بالیوں میں رہنے دومگر تھوڑا جتناتم کھالو پھر اس کے بعد سات سال سخت ہوں گے کھا جاؤ گے جوتم نے جمع کیا تھا مگر تھوڑا جو بحالو ثم ياتي من بعد ذالك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون كراك بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے (سورہ یوسف آیت ۲۹)

اس واستح آیت مبارکہ کے ہوتے ہوئے کسی تبھرے کی ضرورت نہیں۔

اب حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى حديث سني ايك مرتبه قحط سالى في اہل مدینہ کا جینا دو بھر کر دیا۔ ایک آ دمی نے فریاد کی یارسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے دعا کریں جارے لئے بارش ہوآ ہے دعا کی آسان صاف تھا ای وقت بادل گھر آئے اور آ مان نے الیا منہ کھولا کہ صحابہ بارش میں اپنے گھرول کو گئے پھر متواتر اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی وہی آ دمی پھر اٹھا اور فریاد کی یارسول الله جمارے مکان کر رہے ہیں لہذا دعا کریں الله تعالی بارش کو روک وے۔حضور نے مسکرا کر دعا فرمائی اے اللہ ہمیں چھوڑ کرہمارے ارد کرد برسا دے ۔ یہ کہنا تھا کہ بادل مدینہ منورہ کے اور سے ہٹ کر یول حارول طرف رہے کو یا وہ تاج ہیں (بخاری کتاب الانبیاء نسائی مسلم معانی الاثار) امام اعظم نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

> و دعوت عام القحط ربك معلمنا فانهل قطرالسحب حين دعا كا (قصده النعمان)

ارے فور سیجئے جس محبوب کی دعامیں بہتا ثیر ہواس کے بارے میں کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی بارش کاعلم نہیں جانتا کتنی بے ذوقی ہے۔ الله كي عطا كا تو انكار مت كرو سرکار کی جو شان ہے بیشک عطائی ہے

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد ایک عالمگیر بارش ہوگی (ترمذی باب علامات قیامت) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس علم خاص کو بھی جانتے ہیں ویسے موجودہ سائنسی دور میں قرآن پاک کو اس انداز ہے پیش کرنا عجیب بات ہے آئے دن موسمیاتی سائنس بارش کے برسنے بادلوں کے جیکنے کی

پیش گوئی کرتی رہتی ہے کیا جدید ذہن میہ نہ کہیں گے کہ قر آن انسان کو چیچے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس اعتراض کا ایک ہی جواب ہے کہ سائنس والے آج میں معرکے مار رہے ہیں جبکہ قر آن صدیوں پہلے اللہ کے ایک نبی کے اس علم وخبر کو بیان کر چکا ہے۔

رحم مادر كاعلم

مال کے شکم میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتاہے اگر وہ کسی کو بتا دے تو کوئی حرج نہیں اس سے اس کے علم محیط میں ذرہ بھر بھی کمی واقع نہ ہوگی۔قرآن یاک میں فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اور ان کے بعد حضرت لعقوب علیہ السلام کی بشارت دی (سورہ ہود ا ک) اس طرح آپ کو حضرت اساعیل علیه السلام کے بارے میں بتایا گیا آیت مبارکہ یذبحون ابناء کم (تہمارے بیٹوں کو ذیج کرتے ہیں) کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کا ہنوں نے فرعون مصر کو بتایا کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کو ملیا میٹ کر دے گا اس لئے اس نے ستر ہزار بچے قبل کرائے اور نوے ہزار حمل گرائے (خزائن العرفان سورہ البقرہ) حضرت زکریاعلیہ السلام کوفرشتوں نے حضرت یکی علیہ السلام کی خوشخری دی (آل عمران ۳۹) معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس غیب پر اطلاع دی نیز جب حضرت کیجی<sup>ا</sup> علیه السلام شکم مادر میں جلوہ افروز تھے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بورا یقین تھا کہ ان کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا حضرت جرئیل علیہ السلام نے سیدہ مریم علیہ السلام سے کہا لاهب لک غلاما ذکیا کہ میں تھے ایک سخرا بیٹا دوں (مریم ۱۹) اور جب حضرت مریم کے شکم اطہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السُّلام اللّٰہ تعالٰی کی قدرت کاملہ سے پرورش یا رہے تھے تو حضرت مریم علیہ السلام کو وثوق تھا کہ ان کے شکم اطہر میں بیٹا ہی ہے جبرئیل امین کو بھی علم تھا کہ ان کی گود میں بیٹا ہی بیدا ہوگا حضرت عیلی علیہ السلام نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیثارت سائی (سورہ القف آیت) جب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک سیدہ آمنہ کے شکم انور میں نور افروز تھا تو وہ فرماتی ہیں۔
میں خواب و بیداری کے درمیان تھی کہ میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور اس نے بوچھا تجھے علم ہے کہ تو حاملہ ہے میں نے کہا نہیں اس نے کہا تیر بطن مطہر میں اس امت کا سردار اور رسول تشریف فرما ہے (الوفا جلدا ص ۱۸۸ز این جوزی طبقات ابن سعد جلدا ص ۹۸ زار این

میرے پاس آنے والا آیا اس نے فرمایا جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا تورات و انجیل میں اس کانام احمد ہے۔ زمین و آسان والے سب اس کی تعریف کریں گے (سیرت حلبیہ جلداص۴۷)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے آپ کے بارے میں عرش وفرش میں دہائیاں کچی ہوئی تھیں کہ سیدہ آمنہ کی آغوش رحمت میں رحمتہ للعالمین کا ظہور ہونے والا ہے گویا آپ کے حوالے سے علم غیب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں حوروں نبیوں اور فطرت کے مظاہر میں خوب تقسیم فرما دیا بلکہ حضرت عباس سے روایت ہے کہ جب سیدہ آمنہ کے شکم اطہر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور روشن تھا تو قریش کے جانو ربھی بول پڑے ورب الکعبة وھو امان اللہ نیا وسواج اہلھا رب کعبہ کی قسم دنیا کی امان اور اس کے سورج آگئے ۔مشرق کے جانوروں کو مبارک دے رہے تھے۔سمندری مخلوق بھی مبارک دے رہی تھی زمین وآسان میں ایک ہی صداتھی کہ خوش ہو جاؤ رسول آخر کی تشریف آوری کا وقت قریب ہے (الخصائص الکبری جلدا میں کہ) خود سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا عیسیٰ کی بیشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان سے بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان سے بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان سے بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان سے بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان سے

ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل چیک اٹھے (سیرۃ الرسول از ابن عبدالوہاب ص بن مطبوعہ جہلم) حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کی بشارت دی (مشکوہ باب فضائل اہل بیت) حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے بعد میرے گھربٹی ہوگی ( انجاح الحاجہ حاشیہ ابن ماجہ باب اشراط قیامت ) اور حضور صلی الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا كه شكم مادر ميں موجود بيح كے بارے ميں فرشتہ جار باتیں لکھتا ہے اس کاعمل اس کی موت اس کا رزق اس کی سعادت یا شقاوت پھر اس میں روح پھونگی جاتی ہے( مشکوہ کتاب الایمان) بیعلم اللہ تعالیٰ کے فضل ے اولیاء کرام کیلئے بھی نابت ہے جبیا کہ امام سیوطی نے کہا (روض النظیر شرح جامع صغیر) موجودہ سائنسی دور میں ایسے آلات بھی بن چکے ہیں جن سے شکم مادر كے سربسة رازكو فاش كيا جا رہا ہے گويا اسلام نے اس سائنسي كمال كے ممكن ہونے کی بہت پہلے خر دے دی اس سائنس کاعلم ظنی ہے لیکن اسلام کاعلم قطعی ہے اور بدالله تعالى كاعطا فرموده سے اور ومن اصدق من الله قيلا (اور الله تعالى سے بڑھ کر کس کی بات کچی ہو عتی ہے) کامصداق ہے۔

مستقبل كاعلم

اس کا حقیقی و ذاتی علم خدا تعالی ہی کو معلوم ہے اگر کسی کو عطا فرما دے تو کوئی قباحت نہیں اور اس نے ایسا کیا بھی ہے جس پر قر آن و حدیث اور آثار صحابہ و اولیاء کے شواہد پیش کئے جا سکتے ہیں قر آن پاک میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے یوسف اپنا خواب اسے کھائیوں

حضرت یعقوب علیه السلام نے فرمایا اے یوسف اپنا خواب اپنے بھائیوں پہ ظاہر نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے ساتھ کوئی چال چلیں گے (سورہ یوسف آیت ۵) اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نبوت کیلئے چن لے گا اور مجھے باتوں کا انجام بتائے گا اور تجھ یراین نعمت تمام کرے گا (سورہ یوسف آیت)

میں ڈرتا ہوں اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے (سورہ یوسف آیت ۱۳)

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے قیدی ساتھیو! تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کوشراب بلائے گا اور دوسرا تختہ دار پر چڑھے گا (یوسف آیت اسم) میری قمیض لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پر رکھنا ان کی بینائی لوٹ آئے گی (سورہ یوسف آیت ۹۳)

خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موی آپ میرے ساتھ ہر گز نہ تھمرسکیں گے (سورہ الکہف آیت ۱۷)

خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ کشتی محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے''تو میں نے جاہا کہ اسے عیب دار کردوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردتی چھین لیتا'' (سورہ الکہف' آیت 24)

(حضرت خضر عليه السلام نے ایک بچے کوتل کردیا کہ) اس کے مال باپ مسلمان تھے ہمیں ڈر ہوا کہ وہاں کوسرکشی اور کفر پر چڑھا دے تو ہم نے جاہا کہ ان دونوں کورب اس سے بہتر بیٹا عطا کر دے (سورہ الکہف آیت الم)

حضرت عیسی علید السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہول مجھے کتا ب دی اس نے اور نبی بنایا (سورہ مریم آیت بس)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے برگزیدہ بندوں گومتنقبل کاعلم عطا فرما تا ہے اب حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بڑھ کرایمان تازہ کیجئے۔
صحابہ کرام نے ایک مخص کے انداز جنگ کی تعریف کی حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خبرداروہ دوزخی ہے بالآخروہ شخص خودکشی کرکے مرا (صحیح بخاری جلدا)

حضور نے فرمایا کل میں ایسے آ دمی کو جھنڈ ادوں گا جسکے ہاتھ پراللہ تعالیٰ فتح دے گا (صحیح بخاری مشکوۃ مناقب علی)

فرمایا دجال سے جباد کرنے والوں کے نام ان کے آبااجداد کے نام اور ان

کے گھوڑوں کے رنگ بہچانتے ہیں وہ زمین کے بہترین سوار ہوں گے (مشکوۃ کتاب الفتن مسلم جلدم)

فر مایا حضرت عیشی علیہ السلام زمین پر اتریں گے انکا نکاح ہوگا اور اولاد ہوگی حیالیس سال قیام کریں گے اور پھران کا انتقال ہوگا ۔میرے ساتھ دفن ہوں گے میں اورعیسیٰ ایک قبر سے اٹھیں گے ابو بکر وعمر کے درمیان (مشکلوۃ)

خلفائے ثلاثہ کو جنت کی بشارت دی (سیح بخاری جلدا) عشرہ مبشرہ میں حضرت مولاعلی اور چھ دوسرے صحابہ کرام کو بھی جنت کی بشارت میں شامل کیا گیامبشرہ کے لفظ سے واضح ہے (رضی الله عنهم)

حضور کے پاس دو کتابیں تھیں جن میں جنتیوں اور جہنیوں کے نام ان کے آباء و قبائل کے نام درج تھے (تر مذی جلد ۴)

حضور نے حضرت زید حضرت جعفر اور حضرت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کی خبر ان کے شہید ہونے عطا فرمائی ( بخاری جلد ۲ مشکلو ق )

حفزت عمروعثمان کی شہادت کی خبر دی (صحیح بخاری) میری امت کی ہلاکت قریش کے پچھ لڑکوں کے ہاتھوں ہو گی (بخاری جلد۲) اس میں بزید کی خبر ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص کو صحت اور بلندی کی خوش خبری دی (بخاری جلدا) حضور نے حضرت ابو ذر غفاری کو مدینه منوره میں بھوک موت اور قتل عام کے پھیلنے کی خبر دی (مشکلوة) حضرت ابوذر غفاری کو مدینه منوره میں بھوک موت اور قتل عام کے پھیلنے کی خبر دی۔ (مشکلوة)

تبوک میں آندھی آنے کی خبر دی اور ہدایت کی کہ ہر شخص کھڑا نہ رہے اور اونٹ کو ہاندھ لے ( بخاری جلدا ) جو چاہے مجھ سے پوچھ او ایک نے بوچھا میرا باپ کون ہے فرمایا حذیفہ دوسرے نے بوچھا میرا باپ کون ہے فرمایا حذیفہ دوسرے نے بوچھا میرا باپ کون ہے فرمایا سالم مولی شیبہ (بخاری جلدا مسلم جلدا) حضرت زید بن ارقم کو نامینا ہونے اور اس پرصبر کرنے کے صلہ میں جنتی ہونے کی بثارت دی (مشکوة)

فرمایا مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پڑائیمان لائے گا کون میرا انکار کرے گا منافقوں نے اس بات کا مذاق اڑایا۔ آپ نے فرمایا قوم کو کیا ہو گیا میرے علم میں طعن کرتی ہے جو چاہے سوال کرے میں قیامت تک ہر سوال کا جواب دوں گا (تفسیر خازن جلدا)

فرمایا تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی اندھی پیروی کرو گے بالشت کے برابر بالشت گر برابر بالشت اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھس گئے تو تم بھی اس میں جا گھسو گے لوگوں نے کہا ان سے مراد یہ: دو نصاری ہیں۔ فرمایا اور کون (بخاری کتاب الانبیاء)

قیصر و کسریٰ کی تباہی کی خبر دی (بخاری کتاب الجہاد) زمانہ آخر کی قوم کی خبر دی جس کی زبان پر حدیثیں ہوں گی مگر اسلام سے خارج ہوگی (بخاری ومفکلو ۃ و تر ندی)

الیی بے شار احادیث صحاح ستہ میں موجود ہیں جن میں حضور سرور کا مُنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں خوب فرمایا کہ فلاں جان کیا کمائے گی لہذا ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص علم عطافر مایا تھا ورنہ تمام آیات قد سیہ اور احادیث صححہ کی مخالفت ہو جائے گی۔

مقام موت كاعلم

واقعی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن اس کے فضل و کرم سے اس کے برگزیدہ نبی اور ولی جان لیس تو اس کے خزانہ علم میں کیا کمی آ سکتی ہے اس پر بھی بہت

سے دلائل ہیں مثلا

حضرت یوسف نے فرمایا و اما الاخو فیصلب اور دوسرے کو تختہ دار پر چڑھایا جائے گا اور بیخبر اتن حتی تھی کہ فرمایا فیصلہ ہو چکا اس کا جوتم مجھ سے پوچھتے تھے (سورہ یوسف آیت امم)

اور موت کا فرشتہ ممہیں مارتا ہے جوتم پر متعین ہے (سورہ السجدہ آیت ۱۱)
جب انکے پاس ہمارے فرستادہ ان کی جان نکا لنے آئیں تو ان سے کہتے
ہیں کہاں ہیں وہ جن کوتم اللہ کا شریک ملہراتے تھے (سورہ الاعراف آیت ۳۷)
ان آیات قدسیہ سے معلوم ہوا کہ ملک الموت اور دیگر فرشتوں کو بیعلم ہوتا
ہے کہ کوئی کہاں مرے گا اور کس کی کس جگہ روح قبض کرنی ہے اب آپ اطادیث مبارکہ میں اس موقف کی تائد دیکھتے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ کے وصال کی خبر دی کہ سب سے پہلےتم مجھ سے ملوگی (بخاری ومسلم ومشکلوۃ)

نوروہ بدر سے ایک دن پہلے ہی حضور نے بتایا کہ یہ جگہ فلال کافر کی قتل گاہ ہوگی زمین پر ہاتھ رکھا ہوگی زمین پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کل فلال کافر اس جگہ قتل ہوگا پھر زمین پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کل فلال کافر اس جگہ مرے گا راوی کہتا ہے کہ جس جگہ حضور نے نشان لگایا تھا اللہ کی قتم کوئی وہال سے ادھر ادھر نہ ہو سکا (ابو داؤد جلدم مسلم جلدم)

امام حسین کی شہادت کی خبر دی (ترمذی جلدم مشکوہ دلائل النویة بہقی جلد ک مند احد جلدم)

فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرابیٹا حسین طف میں شہید کر دیا جائے گا وہ میرے پاس وہاں کی مٹی لائے ہیں (صواعق محرقہ ص ۱۹۰ خصائص کبری ص ۱۲۵) یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ البدایہ و الہنایہ المستدرک سر الشہادتیں میں بھی موجود ہے ۔ فرمایا انہ یقتل بھر بلا وہ کربلا میں شہید کئے جائیں گے۔ تہذیب التہذیب ولائل النوه ابولعیم میں بھی بدروایت ہے۔

حضرت علی ف شہادت حسین کی جگه ید آ کر فرمایا یہاں ان کے اونث بیٹیں کے یہاں ان کے کیاو کے ملیں گے یہاں ان کا خون بہے گا یہال کتنے جوانان آل رسول قتل ہوں گے کہ آسان و زمین ان پر روئیں گے ( دلائل النو ہ ابولغيم ص ٩٠٥)

ز ہیر بن قین جلبی کوحفرت سلمان فاری نے فر مایاتم جوانوں کے سر دار امام حسین کو پاؤ کے اور ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے (تاریخ طبری جلدم ص ٢٢٥) چنانچه وه كربلامين شهيد موئ مزيديد كه احاديث مين واضح ہے كه الله تعالی نے فرشتوں کے وے بعض کام لگا رکھے ہیں مثلا بارش برسانا رزق کا حساب رکھنا' رحم میں صورتوں کوتشکیل دینا'مارنا وغیرہ اس کی تائید قرآنی آیت "المدبرات امرا" = بھی ہوتی ہے اب ظاہرے ان باتوں کا فرشتوں کوعلم دیا جاتا ہے تو وہ انہیں سرانجام دیتے ہیں یہی علم کسی نبی یا ولی کے حق میں مان لیا جائے تو کیا ہوتا ہے۔

### حاصل بحث

دلائل آپ کے سامنے ہیں آیک آیت کہدرہی ہے کہ علوم خسد کو صرف اللہ تعالی جانتا ہے اور دوسری متعدد آیات و احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہور ہا ہے کہ علوم خمسہ کو اللہ تعالیٰ کے بندے بھی جانتے ہیں۔ اب ایک باشعور قاری کو يمي فيصله كرنا يڑے گا كه الله تعالى ذاتى وحقيقى طورير جانتا ہے اس كے بندے اس کی عطا و رحمت سے جانتے ہیں تا کہ ان تمام آیات و احادیث کا اس آیت سے تضادختم ہو جائے و کیھئے ایک آیت کو ماننا اور باقی آیات و احادیث کا انکار کرنا کہاں کا انصاف ہے علامہ صاوی نے کیا خوب فرمایا ہے۔

ان باتوں کو اینے آپ کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے بتانے ہے کی بندے

کے جانے میں کوئی چیز مانع نہیں جسے انبیاء کرام اور اولیاء عظام نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کونہیں گھیر سکتے مگر جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ ایپ غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے بیارے رسولوں کے پس اگر وہ اپنے بعض بندوں کو بعض غیبوں کی اطلاع دے دے تو کیا حرج ہے بیعلم غیب نبی کا مجزہ اور ولی کی کرامت ہوگا آئ لئے علماء نے فرمایا کہ حضور دنیا ہے نہیں گئے میماں تک کہ انہیں ال پانچوں علوم کی خردے دی گئی۔ (تفییر صاوی سورہ لقمان) یہاں تک کہ انہیں ال پانچوں علوم کی خردے دی گئی۔ (تفییر صاوی سورہ لقمان)

ایک نفیس بات

الله كريم نے فرمايا ہے: عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال وہ ہر چھاور كھلے كا جانے والا ہے سب سے بڑا بلندى والا (سورہ الرعد آیت ۹) اس آیت كريمہ كو سامنے ركھ كر سوچئے كہ اگر الله تعالى كے بندوں كے علم غيب كا اقرار كرنا شرك ہوگا كيونكہ يہاں علم شہادت بھى الله تعالى كے ساتھ خاص ہے۔ اس كو سب مانتے ہيں كہ علم شہادت بوكہ الله تعالى كے ساتھ خاص ہے داس كو سب مانتے ہيں كہ جب علم شہادت بوكہ الله تعالى كے بندوں كو حاصل ہے جب ہم كہہ سكتے ہيں كہ جب علم شہادت جوكہ الله تعالى كے بندوں كو حاصل ہے جب ہم كہہ سكتے ہيں كہ جب علم شہادت بوكہ الله تعالى كے بندوں كيلئے ثابت كرنا شرك نہيں تو علم غيب اس كے بندوں كيلئے ثابت كرنا كو كرشرك ہوگا۔

علم غيب اس كے بندوں كيلئے ثابت كرنا كيونكر شرك ہوگا۔

ہميں چشم بينا دكھاتى ہے سب پچھ



# غیب کی خبریں

غیب کیا ہوتا ہے ہروہ چیز جو حواس خمسہ اور بداہت عقل سے نہ جانی جا سكے غيب كہلاتى ہے مثلا ملائك انبياء سابقين حالات برزخ علامات قيامت حشر ونشر' صراط وميزان' جنت و دوزخ عرش وكرسي' لوح وقلم' حور وغلال' علامه قرطبي عليه الرحمة فرمات ميل الغيب كل ما اخبربه الرسول عليه السلام ممالا تھتدی الیه العقول (تقیر قرطبی جلد ۱)غیب وہ ہے جس کے بارے میں رسول علیہ السلام نے خبر دی کہ عقلیں اس کو حاصل نہیں کرسکتیں غیب تک نبی کی رسائی ہوتی ہے بلکہ نبی کامعنی ہے۔غیب بتانے والا سے جیسا کہ ائمہ لغت نے نبوت کا معنی بتایا کہ النبوہ التی هی الاطلاع الغیب نبوت کہتے ہی اطلاع غیب کو ہیں اب ظاہر ہے کہ جو نبوت یر فائز ہوگا وہ "مطلع علی الغیب" موگا یہ ہر نبی کی شان ہے کہ وہ غیب کو دیکھتا ہے جبکہ ہمارے نبی آخر واعظم صلی الله تعالى عليه وسلم غيب الغيب يعنى ذات خداوندى كوبهي ويكهة بير - كما قال رایت رہی فی احسن صورہ (جامع ترندی مشکوة) یعنی میں نے این رب کو بہترین صورت میں دیکھا پس جو شخص نبی کی بتائی ہوئی غیبی خبروں برایمان لاتا ہے وہی مومن ہے۔ الذین یومنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ (سورہ البقرہ آیت) حضور سرور عالم مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شارغیب کی خبروں سے اینے غلاموں کومطلع فرمایا کہ خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے وما هو على الغيب بضنين اور ني غيب بتانے ميں بخل سے كام نہيں ليتا (سورہ الكوير آيت ٢٨) يهال مولاناشير احد عثاني نے كيا خوب كھا ہے۔ "لینی بہ پغیر ہرفتم کے غیوب کی خرویتا ہے مضی سے متعلق ہوں یا مستقبل ے اللہ کے اساء صفات سے یا احکام شریعہ سے یا مذاہب کی حقیقت و بطلان سے یا جنت و دوزخ کے احوال سے یا واقعات بعدالموت سے اور ان چیزوں کے

بتلانے میں ذرا بخل نہیں کرتا''(تفسیر عثانی) بلکہ اس بات کیلئے دلیل کی حاجت نہیں کہ نی کو دلائل توحید کا غیب دیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دلائل توحید میں تو ذرہ ذرہ شامل ہے لہذا پھر نبی کو بھی ذرے ذرے کا غیب معلوم ہونا جا ہے اس مدل بحث کے بعد ہم مندامام اعظم سے چند غیب کی خبریں عل کرتے ہیں کہ ایمان والے اپنے آ قا کے ہمہ گیرعلم کو دیکھ کرایمان تازہ کریں۔

قدريوں كى خبر

امام اعظم نے حضرت نافع سے روایت کی۔ انہوں نے حضرت عبدالله بن عر سے که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا قدريد (جو تقدير كے منكر ہیں) اس امت کے مجوں ہیں اور دجال کے ساتھ چلنے والے ہیں ( مند امام

المام اعظم نے حضرت ہیشم سے انہوں نے حضرت نافع سے انہوں نے حفرت عبدالله بن عمر سے روایت کی کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ایک قوم آئے گی جو کھے گی کہ قدر کوئی چیز نہیں پھر وہ زندیق ہو جائے گی تو تم اس قوم سے ملوتو سلام نہ کرو بیار ہوتو بیار پری نہ کرو مرجائے تو جنازہ نہ پڑھو کیونکہ وہ دجال کے ساتھی اور اس امت کے مجوس ہیں۔اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ ان کوان کے ساتھ دوزخ میں ڈال دے گا(مندامام اعظم باب٠١)

يبي روايت حضرت امام اعظم عبيلا واسطه حضرت نافع تابعي ع بهي حاصل

امام اعظم نے علقمہ سے انہوں نے حضرت ابن بریدہ سے روایت کی کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که الله تعالی نے قدر یوں پر لعنت کی اور کوئی نبی الیانہیں آیا جس نے ان پر لعنت نہ کی ہو اور اپنی امت کو ان سے بات كرنے ہے منع نه كيا ہو(الفِناً)

#### اشارات

ان روایات سے معلوم ہوا کہ بعض حضرات جوحضرت امام پر ایسے فرقوں کی اعتقادی حمایت کا الزام لگاتے ہیں تو زیادتی کرتے ہیں آپ تو ان کی تر دید میں وارد ہونے والی احادیث کونقل کر کے گویا ان کے باطل ہونے او راپنے کامل الا یمان ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔

جو الله تعالیٰ کے دشمن اور اس کے محبوب صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے باغی ہیں۔ ان کے ساتھ معاشرتی میل جول حرام ہے قرآن حکیم نے فرمایا ہے جوتم میں سے ان کے ساتھ محبت کرے وہ ان میں سے ہے۔

علوم خسہ میں سے ایک علم ہے کہ کوئی کل کیا کمائے گا اس کی واضح اطلاع

، ماضی کی خبر دی کہ سرور عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے سامنے ماضی و حال و مستقبل کے اسرار روش ہیں۔

# قوم لوط کی خبر

امام اعظم نے حضرت ساک سے انہوں نے حضرت ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو صالح سے انہوں نے حضرت ام ہانی سے روایت کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بوچھا کہ قوم لوط میں کیا بری بات تھی جو اپنی محفلوں میں کیا کرتی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ دوسروں پر گھلیاں اور کنگریاں پھینکا کرتے تھے اور مسافروں کا فداق اڑاتے تھے (مندامام اعظم کتاب النفیر)

#### اشارات

اس روایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امور غیبیہ سے متعلق سوال کیا کرتے تھے گویا آئیس یقین ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہرسوال کا جواب دینے پر قادر ہیں۔

# ماضی کی خبر دی

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کا فورا جواب دیا یہ نہ کہا کہ جبریل امین کو آلینے دو وہ بتا کیں گے تو تہ ہمیں بتا دوں گا گویا اللہ تعالی جل جلالہ نے بلا واسطہ اپنے محبوب کو نواز ا ہے جب جبریل امین کو بھیجا جاتا تھا تو ان کو حضور کی صحبت سے مشرف کرنے کیلئے بھیجا جاتا تھا۔

# قیامت کی خبر

امام اعظم نے حضرت عبدالملك سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایمان والول میں سے ایک گروہ اینے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو مشرک کہیں گے تم کو تمہارے ایمان نے فائدہ نہ دیا ہم اور تم ایک ہی جگہ عذاب میں گرفتار ہیں۔اس پر اللہ تعالی کا غضب جوش میں آئے گا اور وہ حکم دے گا جہنم میں ایک بھی ایبا نہ ہو جو لا الہ الا اللہ کہتا رہا تھا بس وہ نکالے جائیں گے کہ ان كے بدن جل كرسياه كو كلے كى طرح ہو چكے ہوں گے۔ سوائے ان كے چروں کے ان کی آئیسی نیلی ہوں گی نہ ان کے چیرے کالے ہوں گے۔ پھر انہیں جنت کے دروازے پر بہتی ہوئی نہر میں عسل کیلئے لایا جائے گا توعسل سے ان کی طبیعت مشاش ہوجائے گی اورجسم کی سوزش ختم ہو جائے گی پھر انہیں جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ جنت کا داروغہ کمے گاتم پاک ہو گئے لو اب جنت میں ہمیشہ کیلئے رہو جنت میں ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد كريں كے تو ان كا نام مك جائے گا كہ بھى نداس نام سے يكارے جاكيں گے جب بیمسلمان جہنم سے باہر آئیں گے تو کافرکہیں گے یا لیتناکنا مسلمین

ہائے ہماری خرابی ہم بھی مسلمان ہوتے یہی معنی ہیں۔ اس ارشاد باری کے ایما یود الذین کفر والو کانوا مسلمین (مندامام اعظم کتاب الثفاعة)

ایک دوزخی کا واقعہ

امام اعظم نے حضرت جماد سے انہوں نے حضرت ابراہیم تخفی سے انہوں نے علقمہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بوچھا کہ کیا موحدین سے بھی کوئی دوزخ میں رہے گا فرمایا ہاں ایک شخص دوزخ کی تہہ میں یکارتا ہوگا یا خنان یا منان جریل امین اس کی آوازیں سن کر کہیں گے العجب العجب پھر عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تعالی فرمائے گا اپنا سر اٹھا تو وہ اپنا سر اٹھا کیں گے۔ اللہ تعالی یو چھے گاتم نے کوئی عجیب بات دیکھی حالانکہ اللہ تعالی جانتا ہے الله تعالی فرمائے کا دوزخ کے دارو نعے کے یاس جاؤ اور یا حنان یا منان رکارنے والے کو نکال دو۔ جبریل امین دارو نعے کو کہیں گے وہ تلاش کرے گا مگر اس کونہ ملے گا حالاتکہ وہ دوز خیوں کو اتنا پہچانتا ہے جتنا کہ ماں اپنی اولاد کو وہ جیران ہو کر کمے گا کہ دوزخ نے اس وقت اليي سانس لي ہے كه ميں پھر اور او ہے اور آ دى ميں فرق نہيں كرسكتا' جرائیل امین واپس اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سر بسجدہ مول گے۔ اللہ تعالی فر مائے گا جاؤ داروغے سے کہومیرا بندہ فلال پوشیدہ کونے میں ہے جبریل امین دارو نے سے کہیں گے وہ جا کر دیکھے گا کہ وہ مخص اس حال میں بڑا ہوگا بیشانی اس کے بیروں سے بندھی ہوگی' ہاتھ اس کی گردن میں بڑے ہوں گے اور سانب بچھواس کے ساتھ لیٹے ہوں گے داروغہ جھٹکا دے گا تو طوق اور زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ سانے بچھوگر جائیں گے اور وہ اسے چشمہ حیات میں نہلا کر جرئیل امین کے حوالے کر دے گا۔ حضرت جریل اسے لیتے ہوئے فرشتوں کی

ایک جماعت میں سے گزریں گے تو وہ کہیں گے تف ہے اس بندے پر جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے کیا میں نے تجھے اچھی صورت نہیں دی تیری طرف پینیم نہیں آیا کتاب نہیں اتری جھے کو اچھائی کا حکم نہیں دیا گیا برائی سے نہیں روکا گیا وہ ہر بات کا اقرار کرے گا اور کہے گا اللہ میں نے جان پر ظلم کیا اتنے سال دوزخ میں جلا ہوں مگر تیری رحمت سے امید نہیں توڑی تجھے یا حنان یا منان کہتا رہا ہوں اب تو نے میری سن لی ہے تو جھ پر رحم فرما اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتو گواہ بن جاؤ میں نے اس پر رحم کیا (ایضاً)

### فدا كاديدار

امام اعظم نے حضرت اساعیل بن ابو خالد اور بیان بن بشر سے انہوں نے حضرت قیس بن ابو حازم سے انہوں نے حضرت قیس بن ابو حازم سے انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لیلہ البدر لا تضامون فی رویته عنقریب تم اپنے رب کو اس طرح و یکھتے ہو تھے چودھویں رات کے چاند کو تہمیں اس کے ویکھنے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی پس خیال رکھو کہیں فجر اور ظہر وعصر کی نماز سے غفلت نہ ہو جائے (ایصناً)

### شفاعت کی خبر

امام أعظم نے حضرت عطیہ سے انہوں نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیہ عسی ان یبعثک ربک مقاما محمود العنی عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا کے تحت فرمایا المقام المحمود الشفاعه یعذب الله تعالی قوما من اهل الایمان بذنوبهم ثم یحرج بشفاعه محمد صلی الله تعالیٰ علیه وسلم مقام محمود سے مراد شفاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ایک توم کوعذاب مقام محمود سے مراد شفاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ایک توم کوعذاب

دے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر شفیع المذنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے عذاب سے نکالے گا پھر وہ نہر حیات میں نہلائے جائیں گے اور ان کو جنت عطا کی جائے گی جنتی ان کوجہنمی کہیں گے وہ فریاد کریں گے تو ان کا یہ نام مٹا دیا جائے گا ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل قبلہ میں سے نام مٹا دیا جائے گا ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل قبلہ میں سے ایک قوم (جن پر عذاب ہو رہا ہوگا) کو شفاعت محمدی کی بدولت رہائی عطا فرمائے گا (ایضاً)

امام اعظم فی محمد بن منصور حضرت محمد بن عیسی اور یزید الطّوی سے انہوں نے قاسم بن امید سے انہوں نے نوح بن قیس سے انہوں نے یزید الرقاثی انہوں نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی کہ ہم نے عرض کی یارسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ کن لوگوں کی شفاعت کریں گے فرمایا لاهل الکبائو، واهل العظائم، واهل الدماء، اہل کبائر، اہل عظائم کی اور جن لوگوں نے ناحق خون کیا۔ (ایضاً)

#### اشارات

ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک بلکہ قیامت کے بلکہ قیامت کے بلکہ قیامت کے بلکہ قیامت کے بعد بھی ہونے والے احوال سے واقف ہیں۔

ہ جس نے ایک بار بھی کلمہ شریف پڑھا ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گ اس میں معتزلہ وخوارج کا رد ہے جو کبائر کے مرتکب کیلئے عذاب ابدی ثابت کرتے ہیں یہ یاد رہے کہ لا الہ الا اللہ سے مراد پوری دعوت ایمانی کو قبول کرنا ہے۔ضروریات دینی کا انکار کرنے والا اس بشارت کا مستحق نہیں (فیوض الباری' ص۔۳۳ جلدا)

شفاعت برحق ہے و مالکم من دون اللہ من ولی و لا شفیع کی شفاعت برحق کے و شمنوں کے حق میں شفاعت و اعانت کا انکار ہے 7

دوستوں کے حق میں نہیں۔ شفاعت اہل ایمان اور اہل قبلہ کیلیے ہوگی۔

اللہ عدیث میں اہل قبلہ کا ذکر آیا۔ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جوقبلہ کی طرف منہ کرنے کے ساتھ ساتھ تمام ضروریات دین کا اقرار کرتے ہوں یہ کہنا کہ ہر کلمہ گو اہل قبلہ میں شامل ہے باقی عقائد کے بارے میں جیسا حاہے۔ ظالماندرویہ اپنائے یہ اہل قبلہ کی تعریف کے ہی خلاف ہے۔حضرت ملاعلی قاری عليه الرحمه فرمات ميل اعلم أن المواد باهل القبله الذين اتفقوا على ماهومن ضروريات الدين فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادت مع اعتقاد قدم العالم و نفي الحشر اونفي علمه سبحانه و تعالى بالجزئيات لايكون من اهل القبله حان لے كه الل قبله ان كو كها جائے گا جو تمام ضروریات دین پر متفق ہول جو شخص ساری زندگی عبادات اور اطاعات کا یابندرہا ہومگر عالم کے قدیم ہونے کا قائل قیامت کا انکار کرتا ہویا الله تعالى كے علم محيط كامنكر مووہ اہل قبلہ ميں شامل نہيں (شرح فقد اكبرص ١٨٩)

امام شاى عليه الرحمة فرمات بين لاخلاف في كفر المخالف في ضووريات الاسلام وان كان من اهل القبله جوآ وي ضروريات اسلام كا مخالف ہواگر چہ اہل قبلہ میں سے ہواس کے کفر میں کسی کا اختلاف نہیں (شامی جلدا ص ٢٧٤) اور نبراس شرح عقائد تسفى مواقف اور شرح تحر الاصول میں بھی یہی درج ہے۔

الله ابل سنت و جماعت صحابه و تابعین کامسلک ہے اس کی پیروی کا حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے حكم ديا ہے اتبعو االسو ادالاعظم سب سے بڑے گروہ کی اتباع کرو یہی عین اسلام ہے یہی صاحب ایمان ہے اس کے علاوہ دوسرے بہتر فرتے ناری ہیں جو کہ حدیث کلهم فی النار الاواحدہ ے تابت ہے ہاں ان بعتی فرقوں میں سے اگر کوئی ضروریات دین کا انکار نہ

كرت تو اس كى تكفير نزبان روكى حابة كما قال الامام الربانى رضى الله عنه

"وچوں ایں فرقہ متبدعہ اہل قبلہ اند در تکفیر آنہا جرات نیا ید نمود تاز مانے کہ انکار ضروریات دینیہ عماید درومتواترات احکام شریعہ نکنند وقبول ماعلم مجیم من الدین بالضرورة نکنند" ( مکتوبات شریفه دفتر دوم)

ان تصریحات ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گتاخ ہے۔ خلافت صدیقی کا مکر ہے۔ اہل بیت کی تو ہین کرتا ہے یا صحابہ کو گالیاں بکتا ہے وہ ہزار قبلہ کی طرف منہ کرے نمازیں پڑھے زہد وعبادت سے دنیا کو متاثر کرے اہل قبلہ کی تعریف سے خارج ہے کہ مذکورہ تمام باتیں دین کے خلاف ہیں۔

﴿ ویدار اللی برحق ہے دنیا میں خدا کونہیں دیکھا جا سکتا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے واعلموانکم لن تروادبکم حتی تموتوا (صحیح مسلم) ہاں قیامت کے دن اہل ایمان کواس کا دیدار نصیب ہوگا جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا وجوہ یومئذ ناصرہ الی ربھا ناظرہ لیمن قیامت کے دن کچھ چہرے تروتازہ ہوں گے ایخ رب کود یکھتے ہوں گے اس مسلم میں معتزلہ کی تردید ہے کیونکہ وہ دیدار اللی کے منکر ہیں۔

﴿ سِجَانِ اللّٰه بَهَارِ ہِ آ قَا و مولا صَلَّى اللّٰه تعالى عليه وَسَلَّم كى كيا شان ہے۔ حضور صلى الله تعالى عليه وَسَلَّم بِرْ ہے برْ ہے كَنْهَاروں كى شفاعت فرمائيں گے جن كا سہارا نه ہوگا حضور سہارا بنيں گے۔ ياد رہے كہ حديث "ميں اہل كبائر كى شفاعت كروں گا'' بہت مشہور ہے مند احمد' سنن نسائی' جامع ترفدی' متدرك حاكم' سنن ابن ماجه ميں موجود ہے۔

اور فاضل بریلوی علیہ الرحمد نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

گنهگاروں کو ہاتف سے نوید خوش مآلی ہے مبارک ہو شفاعت کیلئے احمد ساوالی ہے 🖈 مرجهٔ باطله کاعقیدہ ہے کہ گنهگاروں کو ان کے گناہ کوئی نقصان نہ دیں گے وہ بھی بغیر روک ٹوک کے جنت میں جائیں گے۔ ان احادیث مبارکہ میں ان کارد بھی موجود ہے۔ گنہگارجہنم میں جا بھی سکتے ہیں لیکن ایمان و شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے۔ یہاں ہم ان لوگوں کوبھی دعوت فکر دیتے ہیں جو حضرت امام اعظم پر ارجاء کا الزام عائد کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں امام بخاری علیہ الرحمه كاحواله ديتے ہيں۔ ديکھنے اگر آپ وہ تھے تو ايسي احاديث پھيلاتے رہے جن میں ارجاء کی جڑیں تک اکھاڑ دی گئی ہیں۔ یا درہے کہ گنہگار کے بارے میں تین عقیدے ہیں۔

(۱) آ دمی ارتکاب گناه کی صورت میں مومن نہیں رہتا یہ خوارج ومعتزله کا

(۲) ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کوئی بھی نقصان نہیں دیتایہ مرجهٔ باطلہ کا

(m) گنهگارمومن کا فرنہیں اللہ تعالیٰ جاہے تو عذاب دے جاہے تو معاف کر دے عذاب کی صورت میں بھی بالاخراس کے ساتھ بخشش کا وعدہ ہے یہی امام اعظم اور جمہور مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لہذا اگر کوئی اس تیسرے عقیدے والے کو بھی مرجه میں شامل کرے تو اس صورت میں بقول علامہ ابوز ہرہ صرف امام ابو حذیفہ ہی میں ارجاء نہیں تمام فقہا اور محدثین اس ارجاء میں آپ کے ساتھی ہیں (ابوحنیفه آراهٔ وفقہہ) امام ربانی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ آخرت میں اللہ کی رحت سے محروی كافرول كا حصه ہے اور جس كے ول ميں ذرا بھى ايمان ہوگا وہ رحمت كا اميدوار ہے۔ اور ابتدا میں رحمت تک نہ پہنچا تو آخر اس کو رحمت ملے گی۔ ( مکتوبات وفتر ۳)

# ابن سبا کی خبر

امام ابو حنیفہ نے حضرت حارث سے انہوں نے ابوالخلاس سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے عبداللہ سبائی سے ایک علین بات سی ہم اس کو تھینج کر حضرت علی کے پاس لائے حضرت علی نے بوچھا تو اس نے اپنا کلام دہرایا آ ب نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کی وی سے تجھے بتا چلا ہے اس کی کتاب سے اس کے رسول سے اس نے کہا نہیں میں اپنے دل سے بات کرتا ہوں آ ب نے فرمایا اگر تو اللہ تعالیٰ کی وی کتاب اور رسول کی طرف نبیت کرتا تو میں تجھے عبرتناک سزا دیتا پس تو ہوتا جموٹا و لکی سمعت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم یقول بین یدی الساعه ثلثون کذا باانت منهم لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم یقول بین یدی الساعه ثلثون کذا باانت منهم لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم یقول بین یدی الساعه ثلثون کذا باانت منهم لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول بین یدی الساعه ثلثون کا قیامت سے پہلے تین جموٹے ہوں گے اور تو ان جموٹوں میں سے ایک ہو قیامت سے پہلے تین جموٹے ہوں گے اور تو ان جموٹوں میں سے ایک ہو قیامت سے پہلے تین جموٹے ہوں گے اور تو ان جموٹوں میں سے ایک ہو مندامام اعظم کتاب الغتن)

#### اشارات

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک ہونیوالے فتنہ گروں کو جانبے ہیں اور ان کے شہر علم سے نعمتیں لینے والے حضرت علی المرتضٰی کو بھی اس کی خبر ہے۔

﴿ عبدالله بن سباحقیقت میں بہودی تھا اس نے اسلام کا لبادہ اور ہو۔ کرحفرت عثمان کی خلاف کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا جس کے نتیج میں اسلام کو ایک عظیم انسان خلیفہ عادل حفرت عثمان کی شہادت کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ ابن سبانے سادہ لوح مسلمانوں کو ورغلانے کیلئے محبت اہل بیت کا ڈھونگ رچایا اور ان میں گراہ کن عقائد کی اشاعت شروع کردی مثلا حضور صلی الله تعالی علیہ اور ان میں گراہ کن عقائد کی اشاعت شروع کردی مثلا حضور صلی الله تعالی علیہ

وسلم حضرت عیسی علیه السلام کی طرح ایک دن دنیا میں تشریف لائیں گے ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور حضور کے وصی حضرت علی الزنظنی ہیں۔خلافت حضرت علی الرضى كاحق ہے جو خلفائے ثلاثہ نے غصب كر ركھى تھى۔حضرت عثان غنى نے ظلم سے خلافت حاصل کی یہی وہ عقائد ہیں جن پر سٹیع کی بنیاد ہے المرتضى كوعبرالله بن سبائے كوئى دلچيى نہيں تھى آپ تواسے كذاب سجحت تن للذا سبائي عقيد ي سي دور مين بھي رواج حاصل كر لين \_ حضرت علی المرتضی کی نظر میں کذب و افتر اء کانمونہ ہوں گے۔

الله كي نظر رحمت

امام اعظم نے حضرت فیس سے انہوں نے حضرت طارق سے انہوں نے حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کی حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جمعہ کی کوئی رات الیی نہیں جس میں اللہ تعالی اپنی مخلوق کو (نظر رحت ہے) تین مرتبہ نہ دیکھتا ہواللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے جواس کے ساتھ کسی کوشریک نظرائے (مندام اعظم بابس١)

نیز فر مایا جمعہ کے دن فوت ہونے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا (ایضاً)

فرشتول كاسابيه

امام اعظم نے علی بن الاقمر سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جماعت سے گزر ہوا وہ جماعت ذکر خدا میں مشغول تھی۔ آپ نے فرمایا تم وہ موجن کے ساتھ رہے کا مجھے علم ہے اور تم جیسے لوگ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر كرنے كيلي بيٹے ہيں تو فرشے انہيں اپنے بروں كے سائے ميں لے ليتے ہيں اور رحت اللی ان کو چھیا لیتی ہے اور اللہ تعالی ان کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جواس کے پاس حاضر ہوتے ہیں (ایضاً باب،۱)

شان علماء

امام اعظم نے حضرت حماد سے انہوں نے ابراہیم نخی سے انہوں نے علقمہ سے انہوں نے علقمہ سے انہوں نے حضور سلی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے گامیر اتبہارے علیہ وسلم و حکمت رکھنا تمہارے ساتھ خیر کیلئے تھا تو جاؤ جنت میں تمہارے سب گناہ بخش دیئے گئے جوتم نے کیے تھے (ایضاً باب۱۲)

### شان عائشه صديقه

امام اعظم نے حضرت حماد سے انہوں نے حضرت ابراہیم تخفی سے انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا آسان ہوگئ موت مجھ پر کہ میں نے تجھے جنت میں اپنی زوجہ کے طور پر دیکھا ہے (ایضاً باب۱۹۲)

امام اعظم نے حضرت بیشم بن عکرمہ سے انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا میں موت سے ڈرتی ہوں۔ میں نے کہا پس بثارت سنئے بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عائشہ فی الجنہ عائشہ جنت میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نزد یک اس سے شریف تر سے کہ ان کا خلاح دوزخ کی ایک چنگاری سے کرتا اس پرسیدہ نے فرمایا تم نے میراد کھ دور کیا ہے اللہ تمہارے خم دور فرمائے (الیضاً)

# شان خدیجة الكبري

امام اعظم نے حضرت کی بن سعید سے انہوں نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی کہ خضرت خد بجة الکبری کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دی گئی

جس میں شوروغل نه ہوگا اور رنج و ملال نه ہوگا (ایضاً باب۱۹۱)

شان حزة

امام اعظم نے حضرت عکرمہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباد سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ہوں گے پھر وہ شخص جو کسی امام امیر کے پاس گیا اور اسے کسی بات سے روکا (اور وہ اسی وجہ سے قبل کر دیا گیا (ایضاً باب ۱۸۷)

#### اشارات

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ: اللہ تعالیٰ کا نظر رحمت فرمانا فرشتوں کا سایہ قیامت میں علما کا وقار جنت میں سیدہ عائشہ کامقام حضرت خدیجہ کا گھر اور حضرت منزہ کا رتبہ سب چھ غیب ہے متعلق ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں۔

کل کسی سے کیا ہوگا پیغیب سے مگر حضور پیعیاں ہے۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ قطعی طور پر جنتی ہیں مید حضور کا فرمان ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے لہذاان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنا جہنمی ہونے کی دلیل ہے۔

جو کی سلطان جابر کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے ہوئے شہید ہو وہ شہید وں کا سردار ہے لہذا حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین سید الشہد امیں۔

## امت كا شرف

امام اعظم نے ابو بردہ سے انہوں نے اپنے والد ماجد سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ سجدہ کیلئے بلائے

جائیں گے اور کافروں کو بجدہ کی توفیق نہ ہوگی اور میری امت تمام امتوں سے پہلے دو لیے بحدے کرے گی پھر میری امت سے کہا جائے گا اپنے سروں کو اٹھاؤ میں نے تمہارے وشمن یہودو نصاری کو تمہارے بدلے آگ بیں ڈال دیا (ایضا باب 19۲) امام اعظم نے ابو بردہ سے انہوں نے اپنے والد ماجد سے روایت کی کہ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص کو یہود و نصاری میں سے ایک فرد دیا جائے گا اور کہا جائے گا می تبہاری طرف سے آگ کیلئے فدیہ ہے (ایضاً)

امام اعظم نے روایت کی کہ خضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت امت مرحومہ ہے۔ اس کا عذاب اس کے سامنے ونیا میں ہے اور ایک روایت ہے کہ قل وغارت سے (ایضاً)

امام اعظم نے اساعیل سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ام صانی سے روایت کی کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے میر سے شکرست امتی پر تقاضے میں تختی کی اللہ قبر میں اس کے ساتھ تختی کرے گا (ایضاً باب کے امام اعظم نے خالد بن علقمہ سے انہوں نے عبداللہ بن حارث سے انہوں نے حضرت ابوموی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت کی فناطعن اور طاعون سے ہے۔عرض کیا گیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا وہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے خون کیا گیا عارب نے فر مایا وہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے طعن تو ہم نے جان لیا لیکن طاعون کیا ہے آپ نے فر مایا وہ تمہارے جنوں کا نیز ہ چھونا ہے اور ان میں شہادت ہے (ایضاً)

### اثارات

ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے احوال کی خبر ہے۔ احوال کی خبر ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خبر بشر کوخبر نہ 'ہو

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی برکت سے آپ کی امت کوکیسی کیسی شانیں عطا ہوئی ہیں۔ خیر الوری کے طفیل یہ امت خیرالام ہے۔ کما قال الله کنتم خير امة اخرجت للناس

(۲) یبود و نصاری کی ندمت بیان ہوئی جن قوموں نے اس محبوب کریم سے منہ موڑا اور رشتہ توڑ اللہ جل جلالہ کی رحمت نے اس سے منہ موڑ لیا اور رشتہ توڑلیا ہم نے عرض کیا ہے۔

> اس کی دنیا بھی گئی دین بھی سہارا نہ ہوا بزم امکان میں جو انسان تمہارا نہ ہوا (٣) طعن وطاعون مين مرنے والاشهيد ب

( م ) تنگدست کو زیادہ سے زیادہ مہلت دینی جائے مفلوک اور حالات کا ستایا انسان صلہ رحمی اور معافی کالمستحق ہے ۔ اس سے اسلام کا انداز عفو اور طرز غریب نوازی روش ہوتی ہے۔

امام اعظم نے اینے والد گرامی سے انہوں نے ابو مالک سے انہوں نے ربعی بن حراش سے انہوں نے حضرت حذیفہ سے روایت کی۔ قیامت میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو وہ کہے گایا اللہ میں نے ہرنیک کام تیری رضا کیلئے کیا میں ڈھیل دیتا تھا خوشحال کو اور درگزر کرتا تھا تنگدست سے الله تعالی فرمائے گا میں درگزری میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں پھر تھم دے گا میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ ابوسعود انصاری فرماتے ہیں کہ میں گواہی ویتاہوں کہ حضرت حذیفہ نے یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سی ب- (الضأباب ١٤٤)

#### اشارات

الله تعالی عفو درگزر کرنے کا انعام عفو درگزر کی صورت میں دے گا اور بی خبر غیب حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے عطا فرمائی۔
کرو مہر بانی تم اہل زمین پر خدا مہر بال ہوگا عرش بریں پر حضور رسول رحمت بن کر آئے اور حضور نے رحمت کی ترغیب دلائی

### جنت کے پیل

ا مام اعظم نے اساعیل سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ام ہائی سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جومومن بھی بھوکار ہے مگر حرام کاموں سے بچے اور مسلمانوں کامال ناجائز طریقوں سے نہ کھائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے بھلوں میں سے کھلائے گا (ایضا باب ۹۰)

## كافر اورموس كاكهانا

امام اعظم نے حضرت نافع سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر سات آنتوں سے کھا تا ہے اور مؤمن ایک آنت سے کھا تا ہے (ایضاً 'باب۵۰۱)

#### اشارات

اس روایت سے معلوم ہوا کہ کافر کیلئے یہی دنیا سب کچھ ہے وہ ای دنیا سے اپنا پیٹ بھر لینا چاہتا ہے جبکہ مومن اخروی زندگی پر اپنی نظر رکھتا ہے اس کی نظر میں اس دنیا کی تعمین عارضی ہیں۔ و ما الحیوة الدنیا الامتاع الغرور وہ اس دنیا کے لذائد وتسکینات کی طرف آ کھنیں اٹھا تا مولانا روم فرماتے ہیں۔

عاشقال راشش نشانی اے پسر رنگ زرد و آہ سردو چشم تر گرتومی پری کہ دیگرسہ کدام کم خورو کم گفتن و خفتن حرام

﴿ حضور شاہد ہیں اس کے ان کی نظر میں کفرو ایمان کے یہ سب پہلو ہوایدا ہیں۔ کما قال المفسرون هو شاهد علی من امن بالایمان و من کفر بالکفر و من نافق بالنفاق و من ارسلت الیهم بتصدیقهم و تکذیهم حضور ہر ایمان والے کے ایمان پر ہر کفر والے کے کفر پر اور ہر نفاق والے کے نفاق پر اور جن کی طرف بھیج گئے ہیں ان کی تصدیق و تکذیب کیلئے پر شاہد نفاق پر اور جن کی طرف بھیج گئے ہیں ان کی تصدیق و تکذیب کیلئے پر شاہد ہیں۔ اس پر مفسرین کا اتفاق ہے بقول اقبال

اے فروغت صبح اعصار و دہور چشم تو بینندہ مافی الصدور

ترجمہ: حضور آپ کے نور ہی سے نئے نئے زمانوں کی صبح طلوع ہوئی ہے ادر آپ کی چشم مبارک سینوں کے چھپے اسراروں کودیکھتی ہے۔

جہنم کے دروازے

امام اعظم نے حضرت کی سے انہوں نے حضرت حمید سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت پر تلوار تھینی اس کیلئے جہنم کا ایک خاص دروازہ ہے اس کے آٹھ دروازوں میں سے (ایضاً کتاب الفتن)

اشارات

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہنم کے بارے

میں تفصیلاً جانتے ہیں جو کہ غیب ہے کما قال اریت النار فلم ارمنظوا كاليوم قط افضع رواہ البخارى فرمايا مجھے دوزخ دكھائى گئى اور ميں نے ايما خوفناک منظرنہیں دیکھا۔

🖈 حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ اپنی امت کے وشمن کیلئے وعید سنائی اس مقام پر ہم محبان پزید کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ کیا خیال ہے اس اخبث الناس کے بارے میں جس نے امت تو امت خودحضور ك ابل بيت يرتلوار هينجي حضور ك جكر گوشوں كو پياسے شهيد كيا۔ مخدرات مطهره كو سفرشام کی صعوبتوں میں ڈالاحضور کے شہر رحمت کی حرمت کو یامال کیا۔معجد نبوی میں گھوڑے باندھے اہل مدینہ کے گھروں کو اپنے لئے حلال کر لیا۔ پھر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا حرم شریف کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بیسب دل دوز واقعے اس کی رضا ورغبت کی بنا پر ہوئے وہ اب بھی جنتی ہے خدارا انصاف کیجئے۔ 🖈 کسی کے ساتھ کیا ہوگا حضور کو اسکاعلم ہے۔

دنیا کے زخم خوردہ

امام اعظم نے حفزت عبدالرحمٰن سے انہوں نے حفزت ابو ہریرہ سے روایت كى كەحضورصلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا لوگوں يرايك دور آئے گا كه وہ قبروں کو کشرت سے آئیں اور جائیں گے اوران پر پیٹ رکھ کرکہیں گے کاش ہم اس صاحب قبر کی جگہ ہوتے حضور سے عرض کی گئی اس کی وجہ کیا ہوگی فر مایا دنیا کی تختی بلاؤل اورفتنول کی بہتات (ایضاً)

### اشارات

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کے مختلف ادوار کی خرے جانے ہیں کوئی جان کل کیا کمائے گی۔ 🖈 ونیا آفات و بلیات کی آماجگاہ بن جائے کی فتنے بارش کی طرح برسیں گے کہ انسان کیلئے زندگی کی بجائے موت امیدوں کامرکز ہوگی گویا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مرحلے

الله جوانسان ایمان کی حالت میں چلا جاتا ہے وہ خوش نصیب ہے اس لئے حضور نے فرمایا موت مومن کیلئے تحفہ ہے اس لئے دوسرے اس پر رشک کرتے إلى اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والاخره

امام عاول کی رفعت

امام اعظم نے حضرت عطیہ سے انہوں نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان ارفع الناس یوم القیامه امام عادل بے شک قیامت کے دن انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ عدل كرنے والے حاكم كا ہوگا (الضأ كتاب الاحكام)

امام اعظم نے حفرت حسن سے انہوں نے حضرت خبیب سے انہول نے ابوہررہ سے انہوں نے این باپ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تین فتم کے ہیں ان میں دوزخی ہیں یعنی وہ جولوگول میں بغیرعلم کے فی و بتا ہے اور ایک کو دوسرے کا مال کھلاتا ہے اور وہ جو اینے علم کو چیچے رکھ کرنا حق فیصلے دیتا ہے تیسراجنتی ہے جو کتاب اللہ کی روسے فیصلہ کرتا ہے۔ (ایضاً)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عادلوں کے سردار ہیں اور تمام اماموں کے امام ہیں۔للہذا سب سے بلند مرتبہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی ہے اور ہوگا۔ اس کے باجود بعض لوگوں کا بیعقیدہ کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو بھی اینے انجام کی خبرنہیں بداہت عقل کے خلاف ہے الله اکبر جب اعدل الانبياء اعظم المركلين عليه افضل الصلوة والتسليم مقام محمود برجلوه فرما ہوں گے۔ ساری مخلوق حضور کے قدموں میں جمع ہوگی۔ کما قال انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی فرمایا میں حاشر ہول کہ جس کے قدموں پر انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا( رواہ ابنجاری) رسول رسالتوں کے تاج پہن کرنبی بنوتوں کے تاج پہن کرصد بن صداقتوں کے تاج پہن کرشہیدشہادتوں کے تاج یہن کر ولی ولا بیوں کے تاج پہن کرحضور کا طواف کر رہے ہوں۔ بقول سعدی همه انبیا در پناه تو اند مقیم دربار گاه تواند تو ماه منیری ہمہ اخر اند تو سلطان ملکی ہمہ حاکراند خدا بھی تعریف کر رہا ہوگا خدائی بھی توصیف میں مصروف ہوگی فیصلے ایک اشارہ ابرو کے منتظر ہوں گے۔ جنت کی رنگینیاں قدموں کی بلائیں لے رہی ہوں کوژ کی لہریں اچھل اچھل کر نگاہ نازنیں کو تریں رہی ہوں گی زیارے عام ہوگی شفاعت برملا ہوگی اللہ اللہ

عرش حق ہے مند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ویکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عبرت ہے ان لوگوں کی دنیا و دین برباد کرتے ہیں اپنی حسرتوں کو چار چاندلگانے کیلئے دوسروں کی حسرتوں سے کھیلتے ہیں یاد رکھو غلط فیصلوں سے انصاف دم توڑ جاتا ہے اور جب انصاف دم توڑ جائے تو انسانیت دم توڑ جاتی ہے۔

تری نگاہ غلط ہیں نے ظالم کہاں سے اٹھایا کہاں پیہ گرایا (راقم)

### امارت کے بارے میں

امام اعظم نے حضرت ہیشم سے انہوں نے حضرت حسن سے انہوں نے حضرت ابو ذرغفاری سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا اے ابو ذر امارت ایک امانت ہے قیامت کے دن رسوائی کا باعث ہے مگر اس کیلئے نہیں جس نے اسکاحق ادا کیا جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی اس سے پوری طرح سبدوش ہوا ایسا کہاں ہوتا ہے (ایضاً)

#### اشارات

اس روایت سے معلوم ہوا کہ امارت کی آ رزونہیں رکھنی چاہیے امام مسلم نے یہ حدیث یوں لکھی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے حضور سے امارت طلب کی تھی پھر آپ نے یہ نصیحت کی تھی۔ یہ بھی حدیث ہے کہ اگرتم امارت طلب کرو گے تو وہ تم پر مسلط ہو جائے گی اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے تو اس پر مدد کی جائے گی (او کما قال)

عبد حاضر میں ایک بہت بڑا مسکہ یہ ہے کہ انسان طلب جاہ میں بہت آگےنکل چکا ہے اور اس کیلئے شرافت کے تھام اصول پامال کر رہا ہے یہ حدیث اس کیلئے تازیانہ عبرت ہے۔

تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے

# احوال قبر

امام اعظم نے حضرت علقمہ سے انہوں نے ایک آ دمی سے انہوں نے سعد بن عبادہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت مومن اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کو بٹھا تاہے اس

ہے یوچھتا ہے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے اللہ فرشتہ یوچھتا ہے تیرانبی کون ہے وہ کہتا ہے محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتہ یو چھتا ہے تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے اسلام پھراس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اسے اس کامقام جنت میں دکھا دیا جاتا ہے اور جب مردہ کافر ہوتو فرشتہ اس کو بھی بوچھتا ہے تیرا رب کون ہے وہ ایک بھولے ہوئے آ دمی کی طرح کہتاہے۔ افسوس مجھے نہیں معلوم فرشتہ بوچھتا ہے تیرانی کون ہے وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا فرشتہ اس سے پھر یو چھتا ہے تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہائے خرابی میں نہیں جانتا اس کے بعد اس کی قبراس پر تنگ کردی جاتی ہے اور دوزخ میں اس کا مقام اسے دکھا دیاجاتا ہے اور فرشتہ اس پر ایسی کاری ضرب لگاتا ہے جس کی آواز جن وانسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیر آیت براھی۔ یشبت الله الذين امنو بالقول الثابت في الحيوة الدنيا والاخرة ليني الله تعالى الل ایمان کوقول ثابت کے ساتھ تقویت دیتا ہے دنیا و آخرت میں (ایضا باب۸۸)

#### اشارات

اس روایت سے معلوم ہوا کہ

الله تعالى عليه وسلم احوال قبرسے واقف ميں۔

🖈 قبر میں اہل ایمان کا ثواب اور اہل کفر کا عذاب برحق ہے اور سے حدیث کتب صحاح میں بھی مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ اس کے مشہور ہونے میں کوئی شک نہیں عذاب قبر کے بارے میں کچھ آزاد خیال لوگ وہم کا شکار ہیں کہ ب قرآن حکیم سے ثابت نہیں لہذا عذاب قبرنہیں ہوگا ہم کہتے ہیں۔

اولأ

یہ بات وہی کرسکتا ہے جس کا حدیث پر ایمان نہ ہو کاش وہ قرآن حکیم

ك اس علم يمل كرتا وما اتاكم الرسول فخذوه جورسول تمهين عطاكر للواور فرمايا فلا و ربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اے محبوب تیرے رب کی قتم اس وقت تک بیلوگ ایمان دار نہیں ہو سکتے جب تك تمهيس ايخ باجمي جھروں ميں حاكم نه مان ليس اور فرمايا من يطع الرسول فقد اطاع الله جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس مضمون کی گتنی آیات اور احادیث موجود میں لہذا اگر کوئی بات قرآن حکیم سے ابت نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے تو اسے بھی ایسے سمجھنا حاہیے جیسے قرآن عيم سے ثابت ہے كيونكہ اللہ تعالى نے وما ينطق عن الهوى ان هوا الا وحی یوحی اور حضورصلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیده مایخوج منه الاحقارواه البخاری مجھے اللہ کی قتم اس سے جو کچھ نکایا ہے حق ہی نکاتا ہے اس کئے یروفیسر محد حسین آسی صاحب فرماتے ہیں۔ ٹھیک کہنا ہوں قتم قرآن کی

مصطفیٰ کا قول بھی قرآن ہے

کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جو صرف حدیث سے ثابت ہیں نماز کی رکعات کی تعداد روزوں کی تعداد کچ کے مناسک کی تشریح از کو ہ کا تفصیلی نصاب کیا ان تمام مسائل کا انکار کر دیاجائے گا' بیاوگ مقام نبوت سے بری طرح غافل بیں اور دانستہ یا نادانستہ طور پر کفار اس قول برعمل بیرا ہیں۔

هل هذا الا بشر مثلكم ولئن اطعتم بشرا انكم اذالخاسرون کیا یہ تم جیسا بشر نہیں اگرتم نے اینے جیسے بشر کی پیروی کی تو ضرور خیارے میں رہو گے (القرآن)

کاش وہ صحابہ کرام کے طریقے برعمل کرتے سیرنا ابو بکرصدیق فرماتے ہیں فانی اخشی ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغ مجھے خوف ہے کہ اگر میں حضور کے کسی تھم کو چھوڑ دوں تو بھٹک جاؤں گا۔ مند احمد جلدا' ص ۲۷) پس عذاب قبر کے ثبوت کیلئے اہل ایمان کے نزدیک یہی کافی ہے کہ ان کے محبوب کریم رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا۔

وحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواو عشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوآل فرعون اشد العذاب اورفرعون والول كو برے عذاب نے آگیراآگ جس پرضج وشام پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت ہوگا فرعون والول کو سخت تر عذاب میں داخل کر دول (سورہ المومن آیت ۲۵٬۴۵)

ان آیات میں دو عذابوں کا ذکر ہے ایک عذاب برزخ اور دوسرا عذاب قیامت وجہنم آل فرعون عذاب برزخ میں گرفتار ہے اور اس پر آگ پیش کی جاتی ہے یادرہے کہ برزخ قبر کا عالم ہے اورقبر کامفہوم وسیع ہے۔ زمین میں دفن ہونا دریامیں ڈوبنا کسی جانور کا کھا جاناسب تھم قبر میں شامل ہیں قوم نوح کے بارے میں فرمایا اغو قوا فاد حلو انارا ڈبوئے گئے اور پھر آ۔ گ میں داخل کئے گئے۔ (سورہ نوح آیت ۲۵)

یہاں عذاب جہنم مرادنہیں کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب کے بعد شروع ہوگا یہاں عذاب برزخ مراد ہے اور فرمایا

یوم لایعنی عنهم کیدهم شیئاً ولاهم ینصرون وان الذین ظلموا عذابا دون ذالک ولکن اکثرهم لا یعلمون جس دن ان کا داؤ کچھکام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہواور بے شک ظالموں کیلئے اس سے پہلے ایک عذاب

ہے مگر ان میں اکثر کوخیر نہیں (سورہ الطّور آیت ۲۷)

یہاں بھی قیامت سے پہلے ایک عذاب کا ذکر ہے وہ کونیا عذاب ہے یہی "موت و برزخ نا عذاب لیس اگر اہل کفر کے حق میں عذاب ہے تو اہل ایمان کے حق میں نواب بھی ثابت ہونا جاہیے اور یاد رہے کہ عذاب و ثواب کا ہونا قبر میں مردے کی زندگی کی دلیل ہے اگر وہ عذاب و ثواب کومحسوں نہ کرے تو عذاب وثواب کیسا پھر اس عذاب وثواب سے روح وجسم دونوں حظ اٹھاتے ہیں جیسا که دوزخ میں ہوگا کافر کی روح سجین میں اور مومن کیروح علیین میں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے کہ عذاب وثواب کومحسوں کر سکے نیز قبر پرکسی بات كرنے والے كى بات كوئ سكے جيسا كه بخارى شريف ميں ہے۔ انه يسمع قرع نعالهم بے شک مردہ (فن کر کے جانے والوں) کے جوتوں کی آ واز سنتا ہے اور بخاری شریف میں ہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقتولین بدر سے خطاب فرمایا (اس خطاب سے بھی عذاب برزخ کا مبوت ملتا ہے) تو عمر فاروق نے پوچھا آپ بے روح جسموں سے کیوں کلام فرما رہے ہیں حضور صلی الله تعالى عليه وسلم حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا ماانتم باسمع منهم تم ان مردول سے زیادہ نہیں سنتے لیعنی وہ تم زندہ لوگوں سے بھی زیادہ سنتے ہیں اسی ظرت انبیا کرام کا این ہلاک شدہ قوموں سے خطاب فرمانا قرآن حکیم سے ثابت ے۔ (سورہ الاعراف آیت ۷۹٬۷۸)

ثالثاً

حضور نے اپنے ارشاد کو قرآنی آیت سے ثابت کیا ثبت اللہ الذین امنو لھندا اس آیت سے تواب قبر اور عذاب قبر ثابت ہو گیا کیونکہ قرآن کی بہترین تفسیر خود قرآن ہے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر سب کا ایمان ہے۔ پھر جیسا کہ مجدد الف ثانی قدس سرہ نے فرمایا جو کچھ انبیانے آخرت کے بارے میں خبر دی سب صحیح ہے عذاب قبر اور اسکی تنگی منکرین کے سوال' ( مکتوب کا دفتر سوم)

عذاب قبر کا انکار معتزلہ نے کیا جو کہ ایک گمراہ فرقہ ہوا ہے۔

ابو داؤد احمد کی روایات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہے آخر میں سوال کیا جائے گا یہ کون صاحب ہیں جوتم میں بھیجے گئے۔ بخاری میں سے الفاظ ہیں ماکنت تقول فی ہذا الوجل محمد تو اس انسان کامل محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا( کتاب البخائز) معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حتی سوال ہوگا جس کے جواب پر دوسرے سوالوں کا دارومدار ہے۔ اگر حضور کا ذکر اتنا غیر اہم ہوتا جسیا کہ بعض لوگ ہمجھتے ہیں اور اس ذکر پر دوسرے مسائل کے ذکر کوتر جیج دیتے ہیں تو تو حید کے بارے میں سوال کر کے معاملہ ختم کر دیاجاتا مگر ایسا نہیں کہ ذکر نبوت کے بغیر ذکر تو حید خدا تعالیٰ کومنظور نہیں حدیث قدی ہے۔ من ذکر نبی ولم یذکر کی فلیس لہ خدا تعالیٰ کومنظور نہیں حدیث قدی ہے۔ من ذکر نبی ولم یذکر کی فلیس لہ خدا تعالیٰ کومنظور نہیں حدیث قدی ہے۔ من ذکر نبی ولم یذکر کی فلیس لہ خدا تعالیٰ کومنظور نہیں حدیث قدی ہے۔ من ذکر نبی ولم یذکر کی فلیس لہ خدار نہیں

ب ان کے واسطہ کے خدا کچھ عطا کرے حاثا ناط غلط سے ہوں بے بھرکی ہے (امام احمد رضا)

دنیا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں زبان سنجال کر گفتگو کرنی چاہیے۔ الخدر کسی لفظ میں گتاخی کا شائبہ تک نہ ہو۔ کہ ما قال عزوجل لا تقولو راعنا وقولو انظرنا راعنا نه کہوانظرنا کہؤاس لئے کہ راعنا سے یہودی گتاخی کا پہلو اخذ کرتے تھے خبردار بارگاہ نبوت ہے اور اس کے بارے میں ادا کئے گئے ایک ایک لفظ کا اضاب ہوگا ماکنت تقول فی ہذا الوجل

ے بہی ثابت ہے۔

ایمان کا بیر فائدہ ہے کہ ابدی جنت ملے گی اور کفر کا بیر نقصان ہے کہ ابدی عذاب حاصل ہوگا۔

ربنا اتنا في الدنيا حسنه و في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

توبه كاعلم

امام اعظم نے علقمہ سے انہوں نے ابن بریدہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ماغر بن مالک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ كركہا كماس بھلائى سے دور جانے والے نے زنا كا اتكاب كيا اس يرحد جاري کیجئے حضور نے اس کورد کر دیا وہ دوبارہ آیا اور پہلی بات دہرائی حضور نے پھر رو کردیا وہ پھر آیا اور پہلی بات کی حضور نے پھر رد کردیا وہ چوکھی مرتبہ آیا اور پھر اقرار جرم کیا تو حضور نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا یہ یا گل تو نہیں سب نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور سنگسار کر دو کہ وہ شادی شدہ تھا۔ بریدہ کہتے ہیں کہ اس کوم نے میں دیر ہوئی تو زیادہ پھر یکی زمین میں جا کھڑا ہوا لوگوں نے وہاں جا کر اسے پیخروں سے ختم کر دیا۔ پیخرحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پینچی تو حضور نے فرمایا تم نے اس کا پیچھا کیوں نہ چھوڑا' لوگ ماغر کے بارے میں مختلف باتیں کرنے لگے کوئی کہتا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا کوئی کہتا اس کی توبہ قبول ہوئی لوگ اس فرمان کی وجہ سے اس کے حق میں امید ثواب رکھنے لگے اور پوچھا کہ اس کی میت سے کیا سلوک کیا جائے فرمایا جواینے مردوں سے کرتے ہوگفن دواور نماز پڑھو (ایفنا' باب۱۵۹)

اشارات

اس روایت سے معلوم ہوا کہ تو بہ کا قبول ہونا یا نہ ہونا غیب ہے اور حضور

اس غیب سے باخر ہیں۔ نیز ایک توبہ کا لوگوں کی جماعتوں کی توبہ سے موازنہ فرمادیۃ تو گویا لوگوں کی جماعتوں کی توبہ سے بھی باخر ہیں کیا خوب فرمایا شاہ عبرالعزیز محدث دہلوی رحمتہ علیہ نے تمہارے رسول گواہ ہیں تم پر قیامت میں کہ وہ نور نبوت سے ہر صاحب دین کے رتبہ ایمان کے درجہ اور وہ حجاب جبکی وجہ سے وہ ترقی کرنے سے رک گیا کو جانتے ہیں ہرامتی کے گناہوں نیک و برعملوں اور خلوص و نفاق سے آ شنا ہیں لہذا آپ کی گواہی امت کے حق میں ازروئے شرع مقبول ومنظور ہے (تفسیر فتح العزیز) بلکہ قرآن کیم نے فرمایا ہے سیری اللہ عملکم و رسولہ عنقریب اللہ اور اس کا رسول تمہاراعمل دیمھے ہیں۔

کھیے حدیث نہایت مشہور ہے ایک منسوخ آیت الشیخ والشیخه اذازنیا فار جموهما کے حکم کو باقی رکھتی ہے جولوگ جمیت حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ غور کریں کہ قرآن حکیم میں مذکورہ آیت کہیں نہیں ظاہر ہے منسوخ جو ہو چکی اب اس کی جگہ حدیث ہی قطعی الدلالت ہے اور ای کی روشنی میں رجم پر اجماع امت ہے۔

ان چار باراقرار جرم کرے امام اعظم اور امام احمد کا یہاود کھیے کہ زنا میں شرط ہے کہ زائی چار باراقرار جرم کرے امام اعظم اور امام احمد کا یہی قول ہے۔ شافعی و مالک کے نزد یک ایک مرتبہ ہی کافی ہے۔ وہ حدیث عسیف اور حدیث غامدیہ سے دلیل لیتے ہیں۔ احوط و اسلم وہی ہے جو امام اعظم نے کہا کہ ان کی دلیل نہایت مشہور اور متواتر حدیث سے ثابت ہے جسے اصحاب صحاح نے بھی مختلف طرق سے روایت کیا جبکہ دوسری طرف حدیث عسیف ابتدائے اسلام کی ہے جیسا کہ امام بہتی کا قول ہے۔ لہذا وہ اس مشہور ومتواتر حدیث سے منسوخ ہوئی و ہے بھی امام اعظم کا قول اس حدیث صحیح کی روشنی میں درست ہے کہ یسرو اولا تعسرو آسانی بیدا کروگرانی بیدا نہ کرو۔

اسلام کا احسان عظیم ہے کہ اس نے برائی کے رسیا لوگوں میں خوف خدا اور خثیت اخروی کو اجاگر کیا کہ اگر کوئی بشری علتوں ہے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتا تو احساس ندامت سے شرابور ہو جاتا اور ایسی توبہ کرتا کہ انسانیت جھوم اٹھتی دوسری تہذیبوں میں ایسی مثالیں کہاں

اسلامی تعزیروں کو وحشانہ کہنے والے جاہل ہیں اور فطری قوانین کے فيضان سے محروم ہیں۔ اس حدیث میں ایک بہت برا جرم کرنے والے کے ساتھ اسلامی رویہ بتایا ہے بلکہ مجرم کا سزا کیلئے خود کو پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیرنظام وحشیانہ نہیں اور اس کو مجرم بھی تشکیم کرتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس برظم نہیں کریں گے وہ ارحم الواحمین ہے تو بیر رحمة اللعالمین ہیں اور حکم ہے کہ جہاں تک ہو سکے حدود کو ٹالو (ترمذے) ابن ملجہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے بدروایت کی ہے فاقعم

🖈 اسلامی تعزیراتی نظام اصلاح معاشرہ کیلئے ناگزیر ہے کہ عبرت پیدا ہوتی ہے لوگ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ دور خلافت میں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر تھی۔ آج بھی عرب میں اس نظام کی کچھ جھلک ہے تو ویکھنے یوری دنیا کی نسبت وہاں جرائم کتنے تھوڑے ہیں اس کے برعس یور بی تہذیبیں امریکی اور ہندی ثقافتیں کثافتوں کا نمونہ ہیں اور جرائم سے لبریز ہیں لہذا اے امن پند و آجاؤ سرکار کے دامن رحمت میں اں چارہ گرہتی کے سوا انساں کا کوئی بھی جارہ نہیں

ا مام اعظم نے علقمہ سے انہوں نے ابن بریدہ سے انہوں نے اپنے والد بریدہ سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا کہ جو آ دمی اس حال میں دنیا ہے گیا کہ اس کے تین بیچے مر گئے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا حضرت عرشنے کہا اور دو فرمایا 'یا دو (ایضا باب۸۸)

امام اعظم نے عبدالملک سے انہوں نے اہل شام میں سے کی فرد سے روایت کی کہ حضور نے فر مایا تو قیامت میں پیٹ سے گرے ہوئے بچے کو کی کی تلاش میں سرگرداں دیکھے گا اس سے کہا جائے گا جنت میں چلا جا وہ کھے گا جب تک میرے والدین جنت میں نہ جا کیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ (ایضاً)

#### اشارات

ان روایات سے معلوم ہوا کہ

الله قيامت ميں چھوٹے بيے بھی مشكل كشائی كريں گے۔

ای لئے ان کے جنازے میں دعا کی جاتی ہے واجعلہ لنا شافعا و مشفعا اور اسے ہماری لئے ایباشفیع بناجسکی شفاعت قبول ہو۔

کے بیر حدیث اپنے مضمون کے اعتبار سے نہایت مشہور ہے لہذا راوی کا نام معلوم نہ ہونے کیوجہ سے بھی ضعف کا شکار نہیں کہ تعدد طرق کی بناپر حسن ہے عبداللہ بن مسعود اور ابو ذر غفاری سے مرفوعا مروی ہے۔

کے بیصر بحا غیب ہے اور حضور اس کو جانتے ہیں۔

# مسلمانوں کی گواہی

امام اعظم نے سلیمان سے انہوں نے محمہ بن عبدالرحمٰن سے انہوں نے کی بن سعید سے انہوں نے عامر بن عبداللہ سے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی برعملی کو جانتا ہے مگر لوگ اسے اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما تا ہے میں نے اس بندے کے حق میں اپنے بندوں کی گواہی قبول کی اور اس کے وہ گناہ معاف کر دیئے جو میرے علم میں ہیں۔ (ایصناً)

#### اشارات

ہ خرغیب ہے۔

المسلمان كي فضيات ثابت ہے۔

ہمسلمانوں کا مسلمانوں کے بارے میں اچھا خیال ہی ان کی حاجت روائی کیلئے کافی ہے۔

ہ مسلمانوں کومسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اس کا گرآن نے حکم دیا۔ اجتنبو کثیرًا من الظن فان بعض الظن اثم

### جنت کی صفات

روایت کیا امام اعظم نے اساعیل سے انہوں نے ابوصالے سے انہوں نے ام ہانی سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم القیمه ذو حسرة و ندامت کادن ہے۔ (ایشاً باب۲۲۹)

امام اعظم نے انہی سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک شہر مشک اذفر کا پیدا فرمایا ہے جس کا پانی سلسبیل ہے اور اس کے درخت نور کے بنے ہوئے جس میں حوریں ہیں۔ خوبصورت کہ ہر کسی کی سرز نفیس ہیں اگر ان میں سے ایک بھی زمین کی طرف و کیے لے مغرب سے مشرق تک روشنی ہو جائے اور آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے یو چھا کے مار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کس کیلئے ہوگا فرمایا جو قرض کے تقاضے کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کس کیلئے ہوگا فرمایا جو قرض کے تقاضے کیا خوشہو گرش کے نیچے لڑکا ہوا ہے۔ (ایضاً) اور انہی سے ایک اور روایت ہے کہ وہ شہر عرش کے نیچے لڑکا ہوا ہے۔ (ایضاً)

ان روایات معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشیراور نذیر ہیں جہاں ڈر ساتے ہیں وہاں بشارت بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے غضب سے بے نیاز اور اس کی رحمت سے مالیس نہ ہو جائیں۔

🖈 قیامت کی نہایت جامع تعریف فرمائی جوحضور کی فصاحت وبلاغت کا شاہ کار ہے قرآن بھی کہتا ہے واندرهم يوم الحسرہ أنہيں ڈراؤ حرت كے

الم جنت برق سے۔

الم جنت غيب إورحضور اس غيب كا مشامده فرمات مي بلكه حضور صلى الله تعالی علیه وسلم نے جنت کی سیر کر کے دیکھی جبیبا کہ صحاح ستہ کی روایات سے ثابت ہے جنت میں کسی کا دخول حشر سے پہلے محال مرحضور کیلئے عادت قصر ونی تک کس کی رسائی آتے یہ بیں جاتے یہ بیں (امام احدرضا)

الم قرض كے تقاضے ميں زي كرني حاہے۔

اگر حوروں کے حسن و جمال کا سے عالم ہے تو محبوب خدا کے حسن و جمال كاكيا عالم موگا۔ اگر كسى كونظر نہيں آتا تو اسكى آئكھوں كا قصور ہے ابوبكرصد يق كى نظر میں تو ہر طرف انہی کے جلوے ہیں۔ امام اعظم حضور کے حسن و جمال کا ذکر

> انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقه بنور بهاكا آپ کے نور جبین سے ضوفشاں ہے ماہتاب آپ کی طلعت سے روش ہے جمال آ فاب والله يايسين مثلک لم يكن في العالمين وحق من انباكا

آپ اسیں ہیں جہاں میں آپ ساممکن نہیں رب کعبہ کی قتم جس نے عنایت کی کتاب عن وصفک الشعواء یا مدثر عجزو کلو من صفات علا کا اے کہ مدثر ہے عظمت آپ کی برتر از فکر آپ کے درجات رفعت بے شار بے صاب آپ کے درجات رفعت بے شار بے صاب



حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے اختیارات

قرآن عليم كا تصور خلافت ديكھيں تو جرت ہوتی ہے كہ قادر مطلق نے ہر انسان کامل کواین خلافت سے سرفراز فرما کر کتنے اختیار وتعرف کا مالک بنایا ہے مجھی وہ نبی کی صورت میں معجزے دکھا تا ہے تو عقل دم بخود ہو جاتی ہے اور بھی ولی کی صورت میں کرامت ظاہر کرتا ہے تو فکر ششدر رہ جاتا ہے۔

ناطقہ سربگریباں ہے اسے کیا کہتے فامدانگشت بدنداں ہے اسے کیا لکھنے (غالب)

اور پھر جب بات ہورسول مختار سید ابراز عرش علیٰ کے شاہسوار صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كي تو جيرتين سر جوڙ كرمبيتھتى ميں اوريبي فيصله كرتي ميں۔

لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توكي قصه مخضر

حضور کی ذات وصفات میں فعال حقیقی کی ذات وصفات کے جلوے ظاہر ہیں اس لئے ان کی زبان وہی خدا ہے نگاہ اسرار کے پردے فاش کرتی ہے۔ قدم عرش وفرش پر غالب اور ہاتھ خیر کثیر سے لبریز ہے لب ملتے ہیں تو فطرت

وجد کرتی ہے نگاہ اٹھتی ہے تو قدم چلتے ہیں۔مزل چکتی ہے ہاتھ بڑھتے ہیں

نعمت مجلتی ہے کونین میں حضور کا اختیار کیوں نہ ہو۔

رب ہے معطی سے ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر گنجی ہے کن کا رنگ دکھاتے ہے ہیں اعطينك الكوثر ساری کثرت یاتے ہے ہیں (امام احدرضا)

خزیمه کی گواہی

امام اعظم نے حضرت جماد سے انہوں نے ابراہیم نخعی سے انہوں نے ابو عبراللہ جذبی سے انہوں نے حضرت خزیمہ سے روایت کی کہ وہ حضور کے پاس پہنچ تو دیکھا کہ ایک اعرابی آپ سے بیج کا انکار کر رہا تھا۔ حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اعرابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیج کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے خزیمہ تو نے کیسے جانا انہوں نے کہا آپ آ ہائی وجی کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم مانتے ہیں ( کیا زمین کی بات نہ مانیں) کہتے ہیں کہ حضور نے ان کی شہادت کو دو آ دمیوں کی شہادت کے برابر کھمرایا (ایضاً 'باب ۱۹۰)

ابو برده کی قربانی

امام اعظم نے حصرت جماد سے انہوں نے ابراہیم نحفی سے انہوں نے امام شعبی سے انہوں نے امام شعبی سے انہوں نے ابو بردہ سے روایت کی کہ انہوں نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کاذکر کیا گیا۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی محض تمہارے لئے کافی ہے تمہارے بعد کسی کیلئے جائز نہیں (ایضاً باب،۲۰) بخاری ومسلم وتر ذکی وابو داؤونسائی)

# حلال وحرام كالختيار

امام ابوصنیفہ نے حضرت حماد سے انہوں نے حضرت حذیفہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے اور پینے سے منع فرمایا نیز ریشم اور دیباج پہننے سے روکا۔ نیز فرمایا یہ چیزیں مشرکین کیلئے دنیا میں ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں (ایضاً 'بابک')

امام اعظم نے حضرت نافع سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے '' دبا'' اور'' ختم'' سے منع کیا (ایضاً) بیہ برتنوں کے نام ہیں جن میں شراب بنائی جاتی تھی۔

امام اعظم نے علقہ سے انہوں نے سلیمان سے انہوں نے بریدہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تہہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور کی زیارت کی اجازت مل گئی تو فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرومگر نازیبا بات نہ کرو ہم نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا کہ تہہارے امیر غریبوں پر خوشحالی لائیں اور اب اللہ نے تہہیں فراخی دی اس لئے کھاؤ اور ہم نے تہہیں ختم اور مزفت میں پینے سے منع کیا تھا۔ ایک روایت ہے دنھیں' اور 'دبا' میں پینے سے منع کیا تھا تو اب پیوجس برتن میں چاہو کیونکہ برتن کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتا۔ ہاں نشے والی چیز نہ ہو(الیضاً)

الله تعالی علیه وسلم نے عورت کے ذبیحہ کو جائز قرار دیا (ایضاً

اب ۱۲۰)

ن النه على عليه وللم نے خرگوش كا گوشت كھانے كا حكم ديا (الضا)

الله تعالی علیه وسلم نے مجتمہ (جے سامنے باندھ کر تیر سے اللک کیا جائے) کا گوشت کھانے سے منع کیا (ایضا باب۲۰۲)

الله تعالی علیه وسلم نے مجھلی کا گوشت کھانے کا حکم دیا (ایضا

(roo\_l

ن به حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے گوہ کا گوشت کھانے سے منع کیا (ایضا باب ۱۹۹)

یک میں باللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فریب والی بیچ سے منع کیا (ایضا ' باباکا)

بب بہ جسور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خس کومال غنیمت کی تقسیم سے پہلے بہتے سے خص کیا (ایضا باب۱۲۳)

خصور صلی الله تعالی علیه وسلم نے مثله (مقول کے ہاتھ پاؤں ناک وغیرہ کا شخے) سے منع کیا (ایضا باب۱۲۳)

الله تعالی علیه وسلم نے عورتوں سے جماع بالد بر سے منع کیا

(الضائباك ١٢٩)

ا باب ۱۲۷)

خصور صلی الله تعالی علیه وسلم نے متعہ سے منع کیا (ایضا' باب ۱۲۷)

خصور صلی الله تعالی علیه وسلم نے رمضان میں عمرہ کو حج کے برابر ثواب كالمستحق قرار ديا (ايضا' باب١١١)

الله تعالی علیه وسلم نے باکرہ عورت کے نکاح جو کہ اسکی رضا کے خلاف ہو سے منع کیا (ایضا باب۱۲۳)

الله تعالی علیه وسلم نے ہرعورت کے نکاح جو کہ اس کی رضا کے خلاف ہو سے منع کیا (ایضا باب ۱۲۳)

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے کھڑے پانی میں بیشاب کرنے سے منع کیا (الضائا ١٢)

مسواک فرض کر دیتے

امام اعظم نے حضرت علی بن الحسین سے انہوں نے تمام سے انہوں نے حضرت جعفر بن ابوطالب سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے میں تمہارے دانتوں کو زرد دیکھا ہوں مسواک کیا کرو۔ اگر میں اپنی امت پر اس کو مشكل نه جانتا تو ان كو ہر نماز كے وقت مسواك كيليے حكم ديتا (ايضا باب١) (موطا احمرُ بخاري ومسلمُ ترندي نسائي ابن ماجه)

امام اعظم نے بیشم سے انہوں نے ایک آدی سے انہوں نے حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کی حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جس کو بیہ پند ہو کہ قرآن کو اس کیج پر پڑھے جس میں وہ اتراہے تو عبداللہ بن مسعود (ابن ام عبد ) کی قرات کے طریقہ پر پڑھے پھر آپ نے ان سے فرمایا مانگو دیئے جاؤ

گے۔حضرت ابو بکر وعمر نے ان کوخوشخری دی تو انہوں نے مانگا اے اللہ میں تجھ سے ایمان جو زائل نہ ہو اور نعتیں جو بھی پوری نہ ہوں اور جنت میں تیرے نبی کا ساتھ مانگتا ہوں (ایضاً باب۱۸۹) (ملحصاً)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی حکم کوکسی خاص آدی کیلئے خاص کر سکتے ہیں جیسا خزیمہ کی گواہی اور ابو ہرریہ کی قربانی سے ثابت ہوا ایسی روایات بہت زیادہ ہیں۔مثلا

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذخر گھاس کوحرم کی حرمت سے مشتنیٰ کر دیا۔ (بخاری وسلم)

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے جج کو ہرسال فرض نہ کیا اگر ہال کہ ہریتے تو فرض ہو جاتا (مسلم واحد نسائی) حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کیلئے بکری کا ششماہی بچہ جائز کر

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ام عطیه کونوحه کی اجازت وے دی۔

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اساء بنت عمیس کیلئے چار مہنے وس دن کا سوگ تین دن کر دیا (طبقات ابن سعد)

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے روزہ تو ڑنے والے کا کفارہ معاف کردیا۔

حضورصلی الله تعالی علیه وسلم نے عبدالرحلٰ بنعوف کیلئے ریشی لباس حلال کر دیا۔ (بخاری ومسلم)

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت علی کیلئے حالت جنابت میں بھی

معجد میں داخل ہونے کو جائز کر دیا (ترفدی و بہقی)

جوں واللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت براء کیلئے سونے کی انگوشمی حلال کر رہنا ہی مسلم)

دی۔ (بخاری ومسلم)

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت علی کے شنرادے محمد بن حنفیہ کیلئے اپنا نام اور کنیت رکھنا جائز کر دیا۔ (طبقات)

یہ وہ احکام ہیں جوانہی افراد کیلئے جائز تھے کی اور کیلئے وہی عام احکام ہیں ان احکام کی ان احکام ہیں ان احکام کے خاص ہونے سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار شریعت ہیں۔ آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔

آپ کا حکم الله کا حکم ہے۔ علامہ شیرانی فرماتے ہیں۔ الله تعالی نے اپنے محبوب کو ماذون فرمایے کہ خود اپنی رائے سے جو راہ چاہیں اختیار فرمالیں (المیز ان الشریعہ) امام بوصری فرماتے ہیں۔

ببينا الامر الناهي فلا احد

ابرفي قول لامنه ولا نعم

حضورا پنی امت کوطیب و طاہر دیکھنا پند کرتے ہیں اس لئے پاکیزہ چیزیں طال کر دیں اور گندی چیزیں حرام جیسا کہ قرآن حکیم نے فرمایا ویحل لھم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث

عبدالله بن مسعود كوستجاب الدعوات كر ديا كه مانكؤ بر وقت مانكؤ تمهارى دعا قبول موگى-

🖈 مدیث کی اہمیت اجا گر ہوئی۔

## متفرقات

اب ہم مختلف عقائد حسنہ کو بیان کرنے کیلئے مختلف احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں وما توفیقی الا بالله

## فراست مومن

امام اعظم نے حضرت عطیہ سے انہوں نے ابوسعید سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتقو افر است المومن انه ینظر بنور الله مومن کی فراست سے ڈرووہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان فی ذالک لا یات للمتوسمین' اس میں کتی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کیلئے (ایضا کتاب النفیر)

## اشارات

اس روایت سے معلوم ہوا کہ: بندہ مومن کی نگاہ ولایت کے سامنے
وقت کے جاب کوئی حثیت نہیں رکھتے اسلئے غوث اعظم فرماتے ہیں۔
نظرت الی بلاد الله جمعا
کخر دلة علی حکم التصالی
کخر دلة علی حکم التصالی
کے دانے کو اقبال بھی کہتے ہیں۔

دیدہ ام ہر دو جہاں رابنگا ہے گاہے اللہ تعالیٰ کے ولی کے سامنے عیاری و چالا کی سے کام نہیں لینا چاہیے کہاس کی نظر دل پر ہوتی ہے۔

الله حضور کے غلاموں کی فراست مومنانہ کا بیر حال ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فراست نبوت کا کیا حال ہوگا۔

## وراثت مومن

امام اعظم نے محمد بن العاتب سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کو خط لکھا اللہ کے نام سے شروع جو مہر بان و رحمت والا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف سلامتی ہواس پر جو ہدایت کا پیروکار ہو۔ اما بعد زمین اللہ جل جلال کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے عیاجتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور عاقبت کی بہتری بھی پر ہیزگاروں کیلئے ہے۔

#### اشارات

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ان مین اللہ تعالیٰ کے بندوں کی وراثت ہے۔

اردائی کرتے ہیں تصرف و اختیار ہوتا ہے لہذا وہ جب چاہتے ہیں حاجت روائی کرتے ہیں۔ ان سے مانگنا جائز کہ وہ اللہ جل جلالہ کے خزانوں سے مستفیض ہوتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اہل رحمت سے حاجتیں طلب کرو (طبرانی شریف)

کہ آیت کریمہ ہے مومن کی وراثت کا یہ عالم ہے تو جان ایمان کی وراثت کی یہ عالم ہے تو جان ایمان کی وراثت کیوں نہوش وفرش پر چھائی ہوگی۔

اللہ اللہ ہے کیا شان جلالت تیری فرش کیا عرش پر جاری ہے حکومت تیری

جولوگ مومن کی اس فراست و وراثت کوشرک کہتے ہیں او راس کے اختیار کا انکار کرتے ہیں ایمان کی طاقت و دولت کا علم نہیں ایمان ایک لغتوں سے مشرف نہ کرے تو بتا ہے کھر اس میں اور کفر میں کیا فرق ہے۔ اللہ

کے بندے اور بت کے بندے میں کیا تمیز ہے۔

## مومن حضور کے بندے

امام الخظم نے روایت کی تھی بن ابراہیم سے انہوں نے ابولھیعہ سے انہوں نے ابولھیعہ سے انہوں نے ابولھیعہ سے انہوں نے ابوقبیل سے انہوں نے ابوعبدالرحمٰن سے انہوں نے توبان مولی رسول اللہ سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا و مافیہا کو اس آیت کے بدلے پند نہیں کرتا کہ اے محبوب فرما دویا عبادی الذین اسر فوا علی انفسهم لا یقنطو امن رحمته الله اے میرے بندوجنہوں نے اپنے اوپرظلم کیا اللہ کی رحمت مایوس نہ ہواللہ تعالی سب گناہ بخش دے گا (سواشرک کے) (ایضاً باب ۲۲۷)

#### اشارات

ال روایت سے معلوم ہوا کہ

پہاں عبد بمعنیٰ غلام ہے ناکہ عبادت گزار اس معنیٰ میں عبدالرسول عبدالنبی وغیرہ نام درست ہیں کہ قرآن حکیم نے اہل ایمان کو حضور کا بندہ قرار دیا ہے۔حضور فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سواکوئی آقانہیں ( بخاری کتاب الانبیاء )

ک صحابہ کرام نے اس محم پر لبیک کہا حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کنت عبدہ و خادمہ ہیں حضور کا بندہ اور خادم (الریاض النظرة) اسی طرح حضرت بلال کوآ زاد کرانے کے بعد حضرت صدیق اکبر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو

گفت ماہ بندگان کوئے تو کردش آزاد ہم بروئے تو کہا ہم دونوں آپ کے کوچ ورحت کے بندے ہیں۔ عبر بمعنیٰ غلام قرآن و حدیث میں بکثرت مستعمل ہے۔قرآن کہتا ہے فانکحوا الایامی منکم الصالحین من عباد کم وامائکم (سورہ النور) عباد کم کامعنیٰ ہے تبہارے بندے یعنی غلام

وصال کے بعد بکارنا

امام اعظم نے برید تابعی سے انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا ماکان اللہ لیذیقک المموت مرتین انت اکوم علی اللہ من ذالک اللہ آپ کو دوموتوں کا مزہ چکھائے گا آپ اللہ کے ہاں اس سے زیادہ بزرگ ہیں (ایضا باب ۱۸۲)

روایت کی امام اعظم نے تافع سے انہوں نے ابن عمر سے کہ حضور کی قبر انو رپر قبلہ کی طرف سے آئے اور قبر انور کی طرف چبرہ کرکے کے السلام علیک ایھا لانبی (الینا)

## اشارات

ال روایت سے معلوم ہوا کہ

﴿ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کوان کے وصال کے بعد صیغه خطاب سے
یاد کرنا افضل البشو بعد الانبیاء کی سنت ہے لہذا یار سول یا نبی کہنا جائز ہوا
بلکہ ہرمومن نماز میں ایھا النبی کہنا ہے جونماز میں جائز ہے باہر بھی جائز ہے۔
﴿ حضور زندہ جاوید ہیں پہلی موت کا مزا اس لئے چھکا کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا تقاضا پورا ہو جائے ۔ ذائقہ موت کے بعد حیات ابدی حاصل ہوئی کہ اب کوئی اور موت قریب نہیں آسکتی ہے اسی پر اجماع امت ہے بعض حضرات نظر یہ تراشا تھا کہ حضور قبر انور میں معاذ الله ..... لیکن اجماع امت کی یہ نظر یہ تراشا تھا کہ حضور قبر انور میں معاذ الله ..... لیکن اجماع امت کی

چٹان کے سامنے ان کا نظریہ پاش پاش ہو گیا۔ اس پر صری حدیث ہے فنبی الله حى يوزق الله كانبي زنده ب اوررزق ديا جاتا ب(ابن ماجه) شيخ عبدالحق محدث وہلوی فرماتے ہیں کہ

🖈 حیات انبیامتفق علیه است ہے کس رادر وخلا فے نیست جسمانی وینوی حقیقی (اشعه اللعات جلدا ص ۵۴۷) لعنی انبیاء کی زندگی یرسب کا اتفاق ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں پیرندگی جسمانی دنیوی اور حقیقی

🖈 اس مئلہ کی تحقیق استاذی المکرم پروفیسر محد حسین آسی صاحب نے اینی کتاب''شاہ ابرار'' میں خوب فرمائی ہے۔

🕁 حضور کی قبر انور کی نیت کر کے خانا جائز ہے اور وہاں بھی السلام علیک اسھا النبی لعنی یا نبی سلام علیک کہنا حضرت عبداللہ بن عمر جیسے صحابی کی سنت ہے موطا امام محمد میں ہے کہ آپ جب بھی سفر پر جاتے یا سفر سے آتے تو حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی قبرانور کی زیارت کرتے اور آپ پر درود بھیجے۔

ا محضور وصال کے بعد سنتے ہیں ورنہ صدیق اکبر کا بکارنا بے معنی ہوگا تسی صحابی نے ان کو اس ممل سے منع نہیں کیا۔ لہذا صحابہ کے اجماع سے ثابت ہوا نیز ان کاعمل دین میں جت ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد ابوبکر وعمر کی بیروی کرو\_ (مندامام اعظم باب۱۸۳)

الم حضور جب قبرستان میں تشریف لے جاتے تو آپ کی زبان پر بیالفاظ موت السلام على اهل الديار من المسلمين وانشاء الله بكم لا حقون نسئل الله لنا ولكم العافيه اعتبرول مين است والمسلمانون تم يرسلامتي ہو ہم بھی انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے عافیت ما نگتے ہیں (ایضاً) اس سے معلوم ہوا کہ وصال شدہ کو بکارنا جائز ہے

اور سے کہ وہ سنتا ہے۔

## زيارت قبور

امام اعظم نے علقمہ سے انہوں نے بریدہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبرول کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ اب محم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرولیکن بری بات نہ کرو۔ (ایضا باب ۸۲)

امام اعظم نے انہی سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر تشریف لے گئے اور اتنا روئے کہ معلوم ہوتا تھا عنقریب آپ کی روح جسم اطہر سے پرواز کر جائے گی۔ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مائلی تو مجھ کو اجازت مل گئی پھر میں نے شفاعت کی اجازت مائلی تو نہ ملی و دسری روایت میں ہے کہ مجھے ان کی محبت نے اتنا رلایا اور مسلمان آپ کی محبت کی وجہ سے روئے (ایضاً)

#### اشارات

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ قبر کی زیارت کرنا جائز ہے بیتکم ناسخ ہے لہذا اسی پر اہل سنت و جماعت کاعمل ہے۔

اس روایت میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ کی شفاعت کی اجازت نہ ملی جس سے بعض حضرات نے نہایت وحشتنا ک عقیدہ گھڑ لیا کہ معاذ اللہ ان کا خاتمہ ایمان پرنہیں ہوا تھا۔

# ابوین کریمین کا ایمان

حضرات محترم! اس مولناک تصور سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایمان کی چولیں

بل جاتی ہیں کہ جان ایمان محبوب خدا شاہ لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی سیدناعبدالله اورسیده آمنه رضی الله عنهما مومن نہیں تھے۔ وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہم یو چھتے ہیں وہ مومن کیوں نہیں؟ وہ جنت میں کیوں نہ جائیں گئ کیا جرم ہے ان کا کیا ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی وکھائی جا سکتی ہے جس میں ان کا کوئی قول اور کوئی فعل ان کو ایمان کے دائرے سے نکال ر ہاہو۔ انہوں نے شرک و کفر کا ارتکاب کیا ہو وہ صفات جاہلی سے متصف رہے ہوں؟ مولانا میر ابراہیم سالکوئی نے کیا خوب کہاہے۔

"آ تخضرت کے والدین کی اخلاقی پاکیزگی اور عملی طہارت ہر کہ ومد کے نزدیک مسلم ہے باقی رہا نہبی طور پر اعتقادی حالت سواس کیلئے اگر کسی کے یاس کوئی ایسی شہادت موجود ہو کہ معاذ اللہ انہوں نے بھی بت کوسجدہ کیا یا اسکے نام کی نذر وقربانی پڑھائی یا کسی بت سے دعا والتجا کی تو بے شک لاوے لیکن ہم کمال وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ الیمی شہادت کہیں سے دستیاب نہیں ہو سکے گی۔ پس سی معین یا کباز اور صالح الاعمال شخص کے متعلق آسکی بزرگی کے برخلاف کوئی ایسی رائے قائم کرنی جس کی تائید میں کوئی دستاویز نہ ہو ہرگز ہرگز درست نہیں۔ سی ج بخاری میں ہے کہ آ مخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا كل مولود يولد على الفطرة لعنى مر يحداسلام ير پيدا موتا ب\_ يس جب تك اس کی ذمہ داری کی عمر میں اس کے برخلاف کفروشرک کے عقائد و اعمال ثابت نه ہول اسے کافر وشرک نہیں کہد سکتے۔ (سیرت المصطفی عصرے)

تاہم اس کے برعس ایک روایات موجود ہیں جن سے ان کا موحدومومن ہونا ٹابت ہوتا ہے اس پر ہم چند مقدموں کے تحت گفتگو کرتے ہیں۔

دور فترت مين وصال

اس پرتمام مجابہ تابعین محدثین اور محققین علیهم الرضوان کا اجماع ہے کہ

امام اعظم کے عقائد 123 مندِ ابوحنیفہ کی روشنی میں

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے ابوين كريمين كا وصال دور فترت ميں ہوا والد كرامى تو حضور كے دنيا ميں جلوہ فرما ہونے سے چند ماہ پہلے ہى وصال فرما گئے اور والدہ مطہرہ حضور كى عمر ظاہرى كے چھٹے سال وصال فرما كئيں اب دور فترت ميں وفات يانے والوں كے بارے ميں تين حكم ہيں۔

اولاً وہ لوگ جو اپنی بصیرت سے توحید کو مانتے رہے کچھ وہ ہیں جو کسی شریعت میں وافل نہیں ہوئے مثلاً قیس بن ساعدہ اور زید بن عمرو اور پچھ وہ ہیں جو کسی شریعت میں وافل ہو گئے جیسے تنج اور اس کی قوم ثانیا وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اور اپنے لئے حلال وحرام گھڑ لئے:۔

ثالثا وہ لوگ جنہوں نے نہ شرک کیا نہ تو حید کو جان سکے نہ سی شریعت میں

واخل ہوئے نہاہی لئے کوئی شریعت بنائی تمام عمر غفلت میں رہے۔

یاد رہے کہ پہلے اور تیسرے کم کے تحت آنے والے لوگوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا (افتح الربانی جلد ۸ میں ۱۹۷۱) اس کا ثبوت قرآن پاک ہے بھی ملتا ہے و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک اس کے پاس رسول نہ بھیج دیں تاریخی وتفییری شواہد کثرت کے ساتھ ملتے ہیں کہ حضور کے ابوین کریمین کا تعلق پہلے کم کے ساتھ ہے وہ دین ابراہیمی ، پر قائم تھے۔ انہوں نے ہمیشہ شرک و کفر سے نفرت کی جہالت کی تمام برائیوں سے اپنا دامن صاف رکھا بلکہ بچی بات تو ہے ہے کہ کوئی صغیرہ گناہ بھی ان سے مرز دنہیں ہوا ذیل میں ہم ان کے اس کمال ایمان پرشواہد بیش کرتے ہیں۔

قرآن علیم میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیت ہے وجعلھا کلمہ باقیہ فی عصبہ لعلهم یر جعون اور اسنے اس کی نسل میں کلمہ باقی رکھا کہ وہ باز آتے رہیں (سورہ زخرف آیت ۱۲۸) اس آیت کے تحت تغییر طبری اور تغییر ابن کثیر میں جید مفسرین کرام حضرت ابن عباس مجاہد قادہ عکرمہ اور

ضحاک کے قول درج ہیں کہ کلمہ باقیہ سے مراد لا الداللہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ اس کے ماننے والے موجود رہے۔

امام شافعی کے استاد سفیان بن عینیہ علیہ الرحمہ سے سی نے یوچھا کہ کیا حضرت اساعیل علیه السلام کی اولاد نے بت پرسی کی۔انہوں نے فرمایانہیں کیا تم نے یہ آیت تہیں پڑھی۔ واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام اس آیت میں حضرت اسحاق عليه السلام كي اولا وشامل نہيں كه حضرت ابراہيم عليه السلام نے يہاں مكہ كے باشندوں كے بارے ميں وعاكى ہے (رب اجعل هذا البلد إمنا کے الفاظ ہیں لیعنی اے رب تعالی اس شہر مکہ کو امان والا بنا دے) (میا لک الحنفاص ٢٢)

ایک اور روایت و کھنے جو انتہائی واضح ہے حضرت ابراجیم علیہ السلام نے دعا كى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من انفسهم اے ہمارے رب ہمیں اپنا تابع فرمان رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت تیری تابع فرمان رہے ہمیں جج کے احکام سکھا اور توبہ قبول کر اے ہمارے رب ان میں ان کے نفول میں سے ایک رسول بھیج\_ (سورہ البقرہ البترہ است ۱۲۸)

اں آیت نے بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک امت و جماعت ہر دور میں مسلمان رہی دور جهالت میں زید بن عمر وقیس بن عبادہ عبدالمطلب بن ہاشم اور عامر بن ظرب ای جماعت کے نمائندہ تھے۔ دوبارہ زندہ ہونے یر ایمان رکھتے تھے تواب اور عذاب کے قائل تھے تو حید پر یقین رکھتے تھے۔ نہ مردار کھاتے اور نہ ہی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ (تفییر کبیر تفییر غرائب القرآن) حفزت ابن جریج سے منقول ہے کہ جفزت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وین اسلام پر قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے اور بیسلسلہ قیامت تک رہے گا( درمنثور) قرآن کیم نے شبہات کے تمام پروے چاک کر دیئے کہ حضرت ابراہیم اور اساعیل علیهما السلام کی اولاد سے جو جماعت مسلمان تھی ای جماعت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام آباؤ اجداد پیدا ہوئے تاریخ عرب شاہد ہے کہ وہ تمام اپنے اپنے دور میں تو حید کے علمبردار انسانی اخلاق سے آراستہ ہوتے تھے کی ایک سے بھی شرک و کفر کا ارتکاب ثابت نہیں اس کی تائیدان روایات صححہ سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں بے شک اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا جمجھے اس کے بہتر جھے میں بنایا بہتر مخلوق کے دو جھے کیے مجھے بہتر جھے میں بنایا پھر اس تبیلے کے گھر اس بہتر جھے کو قبیلوں میں تقسیم کیا مجھے بہتر قبیلے میں بنایا پھر اس قبیلے کے گھر بنائے مجھے بہتر گھر میں پیدا کیا میں اپنی ذات اور گھر کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ (مشکوة)

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا جب بھی انسانی نسل کو دوطبقوں میں بانٹا گیا مجھے بہتر طبقہ میں رکھا گیا میرے نسب کو السین نسل کو دوطبقوں میں بانٹا گیا مجھے بہتر طبقہ میں رکھا گیا میر نسب کو دور جہالت کی کسی برائی نے نہ جھوا میر نے سلسلہ نسب میں ہمیشہ نکاح قائم رہا میری ولادت میں بھی بھی عیب کاعمل دخل نہیں ہوسکا یہ نسبی طہارت حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور سیدہ آ منہ تک برقر ار رہی ۔ پس میں اپنے ذاتی شرف اور آ بائی شرف کی وجہ سے بھی تم سے بہتر ہوں (دلائل النوہ نہیقی) کی وجہ سے بھی تم سے بہتر ہوں (دلائل النوہ نہیقی)

یاک بیبیوں کے شکموں میں منتقل ہوتا رہا (شرح الزرقائی جلدا مص ۲۰۸)

واثله بن الله سي روايت ب كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا الله .. تعالی نے اولا و ابراہیم سے اساعیل کو چنااولا و اساعیل سے کنانہ کو چنا بی کنانہ سے قریش کو چنا اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم سے مجھے چنا۔ (مسلم و تر مذي سبل الهدي وللداول ص ٢٧٠)

حفزت علی الرفضی سے میچے روایت ہے کہ زمین پر ہر دور میں سات مسلمان ضرورر ہے ہیں ایبانہ ہوتا تو زمین واہل زمین ہلاک ہوجاتے (زرقانی ص۲۰۸) حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سے روايت ہے كه حضور صلى الله تعالى علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریل امین نے مجھے کہا میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو اچھی طرح دیکھا مجھے آپ سے افضل کوئی بھی نظرنہ آیا اور بنی ہاشم ہے بہتر کوئی اولا ونظرنہ آئی (طبرانی بہتی سبل الہدی جلد اول ص ٢٧٦)

ان احادیث مبارکه کوبار بار پرهیس اور اندازه کریں که حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے کس صراحت کے ساتھ اپنے حسب نسب کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہے لینی وه اعتقادی طور بھی اور عملی طور پر بھی یا کیزہ تھے جبکہ مشرک و کافر کو یا کیزگی کی ہوا تک مہیں لتی انما المشر کون نجس جیسی نص قرآنی اس پر دلیل ہے اب انصاف کیاجائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء کرام خصوصا سیدنا عبداللہ وآ منه سلام الله علی ابنه وعلیه دور فترت میں ہوئے انہیں کسی نبی کی تعلیم نہیں پینچی پھر بھی انہوں نے اینے آبائی دین کوسامنے رکھتے ہوئے توحید پریفین رکھا شرک و كفر سے نفرت كى ۔ الصح بيٹھتے خدائے واحدكو بكارا عملى طہارت كے بلند مقام پر فائز رہے جس یرسب کا اجماع ہے اور کا تنات کی تمام خوبیوں کا شاہکار فرزند نصيب ہوا تو كيا ان كا ايمان ثابت نہيں كيا ان كى مغفرت مستحق نہيں۔

ای طرح سیدہ آ منہ کہ جن کو صرف نی نہیں نبی کے نبی ہر رسول کے رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ امام سیوطی علیه الرحمه نے تصریح فرمائی ہے کہ ہر نبی کی والدہ مومنہ تھی ( مسالک الحفاص ٣٨) ہم کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نبی سے ہراعتبار سے افضل ہیں تو اس فضل میں کیسے پیچھے رہے یقینا جس طرح حضور سب نبیوں کے سردار ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ سب نبیوں کی ماوُں کی سردار ہیں اور ان سے بڑھ کر مومنہ ہیں اور الیمی مومنہ ہیں کہ ایمان ان کی پہچان بن گیا ہے کہ سب انہیں آ منہ یعنی ایمان والی یا امن والی کہتے ہیں انہوں نے تمام عمر اس پاکیزگی اور عمدگی سے بسرکی کہ حوران بہشت کی طہارتیں ان کے قدموں کی وهول پر قربان اور پھر اپنے نور نظر کی ولادت باسعات کے موقع پر جومجزات وهول پر قربان اور پھر اپنے نور نظر کی ولادت باسعات کے موقع پر جومجزات وکھے عظیم القدر نبیوں کی زیارت کی اور ان کی بشارات سن کر اپنے نور نظر کے دمور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعد یہ کے سپر دکیا تو فرمایا

اے حلیمہ تہمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نور نظر بجیب شان کا مالک ہے خدا کی قشم مجھے دوران حمل اس کی برکت سے کوئی تکلیف نہ ہوئی جو عام عورتوں کو ہوتی ہے میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور اس نے کہا آپ بہت جلد ایسے نورنظر کوجنم دینے والی ہیں جس کانام احمد ہوگا اور وہ تمام رسولوں کا سردار ہوگا (طبقات ابن سعد جلد اول ص ا ۱۵)

جب سیرہ علیمہ رضی اللہ عنہا حضور کو لے کر روانہ ہو کیں تو سیرہ آ منہ رضی اللہ عنہا حضور کو لے کر روانہ ہو کیں تو سیرہ آ منہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اعیدہ باللہ الجلال من شرما مرعلی الجبال حتی اراہ حامل الحلال ویفعل العرف الی الموال وغیر هم من حشوہ الرجال میں اس نورنظر کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں ہر اس شے سے جو پہاڑوں کو عبور کرتا ہے یہاں تک کہ یہ نورنظر اپنے ہتھیار اٹھالے اور غلاموں اور کمزوروں کے ساتھ بھلائی کرے (ایضا صااا)

علاوہ ازیں سیرت کی جیر کتب دلائل النبوہ 'زرقانی' انوار محدیہ' خصائص کبری' وفاء الوفا وغیرہ میں بھی ایسے واقعات و روایات موجود ہیں ان واقعات روایات کی روشنی میں امام زرقانی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فر مایا ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حمل اور پیدائش کے وقت سیدہ آ منہ نے جن عجائب کو دیکھا ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دین ابراہیم پر قائم تھیں اور وہ نور جو انہوں نے حضور کی ولا دت کے موقع پر دیکھا جس سے شام کے حل چمک اشخے وہ بالکل ایسے ہی دیکھا جسے تمام انبیاء کرام کی امہات مبارکہ دیکھ چی تھیں اور جو انہوں نے سیدہ حلیمہ سے فرمایا کہتم دونوں میاں بیوی کو بیہ خوف ہے کہ اس نورنظر پر شیطان اثر کر سکتا ہے ۔اللہ کی قسم شیطان اس کی گرد کو نہیں پا سکتا۔ اسکی شان انوکھی ہے اس قسم کے اور الفاظ بھی ہیں جن سے یہی ظاہر ہے کہ وہ اسکی شان انوکھی ہے اس قسم کے اور الفاظ بھی ہیں جن سے یہی ظاہر ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر قائم تھیں پھر جب حضور کو لے کرمہ بینہ منورہ آئیں۔ دین ابراہیمی پر قائم تھیں کھر جب حضور کو ایسی پیان کا وصال ہو گیا تو بیسب بہود یوں سے حضور کی نبوت کی گواہی سی واپسی پیان کا وصال ہو گیا تو بیسب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ دین ابراہیمی پر قائم تھیں اور حنیفہ (یعنی اللہ کی وصدانیت کی قائل اور شرک سے بیزار) تھیں۔ (زرقانی جلد اول ص ۱۲۵)

جب سیرہ آ منہ گاوصال ہوا تو آپ اپنے چھ سال کے گخت جگر کی شان و عظمت کی دہائی دے رہی تھیں۔

بارک الله فیک من غلام یا ابن الذے من حومه الحمام نجابعون الملک العلام فوری غداه الضرب بالسهام بمائه من اهل سوام ان صح ما ابصرت فی المنام

فانت مبعوث الى الانام من عند ذى الجلال والاكرام تبعث فى الحل وفى الحرام تبعث بالتحقيق والاسلام دين ابيك ابر ابراهام فالله انهاك عن الاصنام

ان لا تو اليها مع الاقوام

یعنی اے بیٹا اللہ تجھے برکتیں دے تو اس عظیم باپ کابیٹا ہے جوانی قوم کا سردار تھا جس نے خدائے برزگ کی امداد سے نجات پائی جس کی زندگی بچانے کیلئے صبح کے وقت تیروں کا قرعہ ڈالا گیا جس کی خاطر ایک سواوٹ قربان کئے گئے۔ اے میر نورنظر میں نے خواب میں جس چیز کو دیکھا تھا۔ وہ درست ہے تو تو خدا تعالیٰ کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوا ہو اس دین کے مطابق حلال وحرام کا تھم دے گا جو تیرے جداعلی ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اللہ تعالیٰ تجھے بتوں سے بچائے گا اور ان کے ساتھ تیری دوتی نہ ہوگی جو بتوں کو دوست رکھتے ہیں۔ پھر فر مایا ہر چھوٹی بڑی چیز کو فنا ہونا ہے ہر نیا تیانا ہو جائے گا میں اس دنیا ہے جار رہی ہوں مگر میرا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا کہ میں نے جائے گا میں اس دنیا ہے جار رہی ہوں مگر میرا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا کہ میں نے وصال ہوگیا (زرقانی جلد اول ص ۱۲۵)

امام زرقانی فرماتے ہیں۔

سیدہ آمنہ کی بیر باتیں ان کے مومنہ موحدہ ہونے پر واضح ثبوت ہیں۔ انہوں نے دین ابراہیم کا حوالہ دیا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر چھٹرا بتوں سے نفرت کرنے کا سبق دیا اہل کفر کی دوستی سے منع کیا تو اتنی باتیں ہی ان کی بیزاری کفر اور محبت تو حید کیلئے کافی ہیں پھر زمانہ فترت میں تو ایسی باتیں بدر جہا اولی قائل کے ایمان پر دلالت کرتی ہیں (ایضاً) امام آلوسی فرماتے ہیں۔

کثیر التعدادعلما کا فیصلہ ہے کہ حضور کے تمام اصول لیعنی آباو امہات اپنے عیقدے میں توحید کا دم بھرتے ہیں قیامت اور حساب کو مانتے تھے اور ملت حنیف کے پابند تھے (بلوغ الادب فی معرفة احوال العرب جلد ۲ مرکم)

# اےملمان اپنے دل سے پوچھ

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استفت قلبک و لو افتاک المفتون اپنے دل سے بھی فتوی لیا کر اگر چہ فتوی دیں فتوی دینے والے ہم اس حدیث کادامن تھام کر اہل ایمان کے دلوں پر دستک دیتے ہیں کہ ذرا قیامت کا منظر تو سامنے لائے۔

انبیا کرام کے والدین پر کیا کیا انعام ہوگا شہدا عظام کے والدین پر کیا کیا احسان ہوگا حفاظ کے والدین پر کیا کیا واحسان ہوگا حفاظ کے والدین کو کیے کیا تاج پہنائے جائیں گے۔علماء و اولیا کے والدین کو کیے کیے نواز اجائے گایہ تو انسان ہیں صالح علیہ السلام کی اوٹٹی ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا موگ علیہ السلام کی چیونٹی بلقیس کا علیہ السلام کی چیونٹی بلقیس کا علیہ السلام کی چیونٹی بلقیس کا مدھا سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی بلقیس کا جو بئی اور رسول آخر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناقہ جنت میں جائیں گے (روح المعانی جلدہ ص ۲۳۸)

الله الله شفاعت عام ہوگی تو نضے ننھے بچے اپنے والدین کو بخشوا کیں گے مسلمان کی دعائے مغفرت کی وجہ سے اس کے والدین کے درجات بلندہوں گے وغیرہ وغیرہ لیکن ایک حضور شفیع المذہبین شہسوار قیامت 'خطیب محشر صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کوعذاب دیا جائے لاحول ولا قوۃ الا بالله بیعقیدہ کتنا ہولناک

ہے۔ اس عقیدے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی ایذا ہوتی ہوگی اس کا کون اندازہ کرسکتا ہے وہ رحت عالم جس کی بارگاہ میں عکرمہ بن ابوجہل نے کہا كدلوگ ميرے سامنے ميرے باپ كو برا بھلا كہتے ہيں رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا لا تو ذوالا حيا بسبب الاموات مردول كي وجه سے زندول كو تکلیف نه دو (فتح الربانی جلد ۸ ص ا ۱۷) اگر کوئی حضور کے والدین پر کفرو عذاب كا فتوى لكائ ذرا سوجية اس في حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوكتنا وكه ديا ابو جہل سے بڑا کافر کون ہوگا اگر اس کے بیٹے حضرت عکرمہ کی تالیف قلب کیلئے لوگوں کو اس کی مذمت سے روک دیا جاتا ہے۔حضور کے والدین سے کوئی جرم صادر ہی نہیں ہوا پھر بھی ان کی ندمت کرنے والاحضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی شفاعت کا کیے مستحق ہوگا۔ امام مہلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہمیں زیبانہیں کہ ہم حضور کے والدین بر کفر کا فتوی لگائیں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی وجہ سے زندوں کو تکلیف نہ دو اور اللہ کا ارشاد ہے جو اللہ جل جلالہ اور اسكے رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كو ايذا ديتے ہيں دنيا و آخرت ميں ان پرلعنت ہے امام ابو بکر قاضی علیہ الرحمہ سے بوچھا گیا کہ جوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو دوزخی کے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ملعون ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ایسا کہنے سے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کوجتنی اذیت ہوتی ہوگی کسی اور بات سے نہیں ہوتی (الحاوی للفتاوي جلد ٢ ص ٢٣١) (مهالك الحنفاص ٥٣)

اس روایت کا کیا مطلب ہے

ان حقائق و دلائل کے ہوتے ہوئے بھی ذہن اس روایت پر اٹکا رہتا ہے کہ حضور کو والدہ کی شفاعت سے کیوں روک دیا گیا۔ میسی مسلم کی روایت رہ رہ کریاد آتی ہے کہ دعائے مغفرت کی اجازت نہ کمی آخر اس روایت کا کیا مطلب امام اعظم کے عقائد 132 مندِ ابوطنیفہ کی روشنی میں

ے ہم کہتے ہیں آخراتی روایات بلکہ آیات کا کیا مطلب ہے؟ کیوں نہ تاویل كا راسته نكال ليا جائے جس سے اس روايت اور دوسرى روايات اور آيات كے درمیان تطبیق قائم ہو جائے اور آ دمی اس غلیظ عقیدے سے نی جائے جو دنیا و آخرت میں لعنت و رسوائی کا باعث ہے۔ یاد رہے کہ تاویل و تطبیق کا قانون مسلمہ ہے۔ اگر اس کا سہارا نہ لیا جائے تو قرآن کی کئی آیات اور حضور کی گئی احادیث کا انکار کرنا پڑتا ہے اہل فکر نے صرف اس مسلے میں نہیں اور بھی کئی مسائل میں اس کا سہارالیا ہے۔اس مسلے میں تاویل سی ہے کہ حضور کو والدہ ماجدہ کی شفاعت ومغفرت کی دعا کی اجازت نه ملنا اس وجه سے ہے که وہ کل استغفار نہیں تھیں جس طرح معصوم بی کیلئے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی بلکہ اس کومغفرت و شفاعت کا وسلہ بنایا جاتا ہے۔ اس کامطلب پینہیں ہوتا کہ بچہ معاذ الله كافر ومعذب ہے لہذا اس كيليج شفاعت ومغفرت كى دعا جائز نہيں بلكه اس كا سراسر یمی مطلب ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہے ہماری تائید الفتح الربانی کی اس عبارت سے ہوئی ہے۔

کہا گیا ہے کہ حضور کو اپنی والدہ کیلئے استغفار کی اجازت نہ ملی تو اس کی وجہ سے کہ استغفار دراصل گناہوں کے حساب کی فرع ہے اور وہ جسے اسلام کی دعوت ہی نہ ملی ہو (وہ فضل خدا سے توحید پر قائم ہے) اس سے گناہوں کا حساب نہ ہوگا لہذا حضور کی والدہ کیلئے استغفار کی ضرورت نہ تھی ( کیونکہ آپ سے تو گناہوں کا صدور بھی ثابت نہیں) اور استغفار کی اجازت نہ ملنے سے سے تو گناہوں کا صدور بھی ثابت نہیں) اور استغفار کی اجازت نہ ملنے سے سے کہاں ضروری ہے کہوہ کا فر تھیں۔ (جلد کم ص ۱۵۹)

امام سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک نفیس وجد کھی ہے کہ

استغفار (یا شفاعت) کی اجازت نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے بدلے حضور کی والدہ کو زندہ فر مایا اور وہ مشرف با اسلام ہوئیں اس طرح ان

کو اعلیٰ مقام سے نوازا تو اجازت استغفار نہ ملنا ایک اعلیٰ مقام دیئے جانے کے سبب تھا۔ (نشر العلمین 'ص۵)

یہاں لگے ہاتھ ہم وہ حدیث بھی لکھ دیتے ہیں جس میں حضور کی والدہ کو دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ درج ہے کہ وہ تفصیل کے ساتھ اپنے گخت جگر کا دین قول کریں۔

حضرت عائشہ صدیقہ فر ماتی ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ حضور نے رب تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کے والدین کو زندہ فر ما دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا وہ حضور پر ایمان لائے پھر انہیں وفات دے دی گئی (الروض الانف ص۱۱۳) حضرت عائشہ صدیقہ فر ماتی ہیں کہ جمتہ الوداع کے موقع پر حضور اپنی والدہ کی قبر سے گزرے تو رو پڑے مجھے فر مایا اے حمیرا یہیں رکو! آپ بہت دیر بعد تشریف لائے تو مسکرا رہے تھے وجہ دریافت کی تو فر مایا میں اپنی امی جان کی قبر پر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ انہیں زندہ کردے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کردے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں اور پھر وفات یا گئیں (ایضا)

علامه ابن تيميه كاوجم

ابن تیمیہ نے اپنی عادت سے مجبور ہوکر اس حدیث کو بھی موضوع کہد دیا جیسے اور بہت می احادیث کوموضوع کہا ہے۔ اس نے اپنے فقاوی جلد چہارم میں اس پر مندرجہ ذیل اعتراضات وارد کئے ہیں۔

اہل معرفت کے نزدیک بیرحدیث موضوع ہے۔

اس آیت کیخلاف ہے کہ آنہیں ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جب انہوں نے ہمارا عذاب د کیچ لیا۔

صیح مسلم میں ہے کہ میراباپ دوزخ میں ہے صحیح مسلم میں ہے کہ استغفار کی اجازت نہ ملی ابن تیمیہ کے اس وہم کا یہ جواب ہے کہ وہ کہاں کے اہل معرفت ہیں جن کوحضور کے والدین کے غیرمومن ہونے پر اصرار ہے حالانکہ اس حدیث کو ان جید علما کرام نے نقل فرمایا جن کا یابید ابن تیمید اور اس کے اہل معرفت سے بلند ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے مسالک الحفامیں امام قرطبی اور بغوی نے اپنی تفاسر میں امام قرطبی نے التذكرہ بامورلاخرہ میں ابن سيد الناس نے عيون الاثر میں' حافظ منس الدین مشفی نے مورد الصاوی میں'امام سہیلی نے روض الانف میں' خطیب بغدادی نے السابق واللاحق میں امام ابن شامین نے الناسخ والمنسوخ میں کھاہے علاوہ ازیں البدایہ والنہایہ اور تاریخ الخمیس میں بھی بیرحدیث موجود ہے۔ یہ حدیث متعدد طریق سے مروی ہے اگر چہ اسے ضعیف کہا گیا لیکن ایک تو فضائل میں واد ہے اس لئے قابل قبول ہے دوسرامتعدد طریق کی بنا رضعیف نہیں رہی اس کو موضوع کہنا تو سراسر زیادتی ہے امام اجل ابن شاہین المتوفی ٣٨٥ ه جو تين سوتيس برى برى كتابول كے مصنف تھے جن ميں تفسير كبير تھى جو ایک ہزار جزیر مشمل تھی اور ایک مندھی جو ایک ہزاریانچ سو جزیر مشمل تقى (الكنى والقاب جلدا' ص٣٢٣) كى سند مين محمد بن زيادُ احمد بن يحييٰ' ابوغزيه الزبرى عبدالوباب بن موى عبدالرحل بن ابي الزناد بشام بن عروه اورسيده عائشه صديقة موجود بين ان آخر روات حديث مين كوئي بھي اييانہيں جو جرح كي زدمیں آتا ہو یا کسی کی کسی سے ملاقات ثابت نہ ہو اس سندنے اس حدیث کو حسن بنا دیاہے۔شیخ محقق بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ضعف ختم ہو گیاہے (اشفته اللمعات الص ٢١٥) كيرجس مخص في ان رجال مديث سے مديث لي وہ حافظ الحدیث نہایت ثقة اور مخاط ہے ( زرقانی جلد اول ص١٦٦) بھلا اس کے مقابلے میں بہت بعد میں آنے والے بہت متنازعة مخص ابن تیمید کی کیا اہمیت ہے پھر مئلہ حضور کے والدین کی عزت وحرمت کا جن کی خاک یاب ہزاروں ابن

تیمیة قربان کئے جاسکتے ہیں۔

ووسرے کا جواب ہے ہے کہ ابن تیمیہ وغیرہ کی بہ عادت ہے کہ وہ کا فرول کے رد میں نازل ہونے والی آیات کومومنوں پر چیاں کرتے ہیں۔ بیک نے کہا کہ حضور کے والدین معاذ اللہ مون نہیں تھے اس لئے جھٹ سے آیت ان پر چیاں کردی خدا کے بندے وہ موحد تھے دین ابراہیمی کے پیروکار تھے لوث جہالت سے پاک تھے اب ان کو زندہ کیا گیا کہ تو حید کے ساتھ ساتھ رسالت مجمدی کوجھی مان لیں کہ قیامت کے دن کوئی ان سے افضل نہ ہونے پائے اس میں حضور کاعظیم اکرام ہے اور یہ مجمزہ ہے امام سیوطی فرماتے ہیں۔

بعض حضرات نے اس حدیث کی تا ئیدایک مسلمہ کلیہ قاعدہ سے بھی کی ہے کہ جسے تمام امت نے نسلیم کیا ہے۔ وہ یہ کہ کسی نبی کو جو بھی معجزہ یا خصوصیت ملی وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ضرور ملی اور مردہ زندہ کرنے کا معجزہ صرف یہی نظر آتا ہے لہذا یہ معجزہ عقل سے دور نہیں اگر چہ بکری کی ران کا گفتگو کرنا ستون کا روکر فریاد سنانا اس کی مثل ہے مگر والدین کو زندہ کرنا بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کی مثل ہے (لدرجہ المنیفہ صک)

علیہ السلام نے مردول ور ہدہ کرنے کی کی ہے کہ لارجہ المیقیہ کے اس کی ہو۔

الی آیت کا چسپال کرنا ہی جہالت ہے جو کا فرول کی خدمت میں نازل ہوئی ہو۔

تیسرے کا جواب یہ کہ ان لوگول کا ایمان سیح بخاری اور سیح ملی ہیں ہی محدود ہے۔ کوئی ان سے بو چھے کہ بھلا بخاری و مسلم کی روایت کمزور نہیں ہو کتی جسیا کہ امام ابن ہمام علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا غیر مقلدین کے امام نذیر حسین دہلوی نے بھی معیار الحق میں بخاری و مسلم کی سینکڑوں حدیثیں اور ان کے رجال مردود اور نامقبول گھرائے۔ بخاری و مسلم کی کتنی ہی حدیثیں حضور کی شان میں وارد ہیں۔ ان حدیثوں کی بیاوگ اعلانیہ تردید کرتے ہیں یا تاویل حالانکہ جب وارد ہیں۔ ان حدیثوں کی بیاوگ اعلانیہ تردید کرتے ہیں یا تاویل حالانکہ جب

معاملہ حضور کے والد گرامی کی عزت وحرمت کا آ گیا تو جا ہے تھا کہ سیج مسلم کی اس روایت کی تاویل کرلی جاتی وہ میر کہ یہاں لفظ ابی سے مراد چیا ہے چیا کیلئے اب كالفظ قرآن وحديث ميں وارد ہے۔حضرت ابوطالب حضور كے پجاتھ ان ك ايمان نه لانے اور معذب ہونے كے بارے ميں سيح حديثيں شاہد ہيں اس لئے سیج مسلم کی اس حدیث میں بھی ان کا ہی ذکر ہے۔ امام سیوطی نے فرمایا۔ یہ حدیث راوی جاد کی وجہ سے ضعیف ومضطرب ہے۔ امام بخاری نے اس سے کوئی حدیث نہیں لی کہ وہ حدیث کا حافظ نہیں تھا پیمختلف الفاظ کی وجہ سے کمزور ہے (مالک الحفاص ۴۳) ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے ملیکہ كے بيوں سے فرمايا تمہاري مال جہنم ميں ہے اور ميري مال بھي اس كے ساتھ ہے(المتدرك جلدم ص ٢٠١ س) اس كے دوجواب بين اولا يه حديث سخت فتم كى ضعیف ہے اس کی سند میں ایک راوی عثمان بن عمیر ہے جو ائمہ کے نز دیک مظر الحديث ضعيف الحديث متروك تشيع مين غالى اور بات كو بهت جلد بهول جانے والا وي المذهب اور رجعت كا قائل تها (تهذيب التهذيب جلدك ص١٣٥) ياد رہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث بالاجماع مقبول ہے مگر کسی کے کفرو عذاب میں مقبول نہیں ثانیا یا لوگ اس حدیث کا آخری حصہ نہیں پڑھتے جس میں واضح ہے کہ یہ بات من کر ایک منافق نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور اللہ کے نبی ہوکر اپنی والدہ کے کام نہ آسکے ۔ اس پر ایک انصاری نوجوان نے سوال کیا کہ یارسول الله کیا آپ کے والدین دوزخی ہیں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگوں گا وہ مجھے عطا فرمائے گا میں اس دن مقام محمود برجلوه افروز ہوں گا۔ (ایضا)

ان الفاظ سے تو بیمعلوم ہوا کہ حضور کو اپنے والدگرامی اور والدہ ماجدہ کی مغفرت کا یقین تھا جبکہ کافر کے بارے میں بیامید قرآن کے خلاف ہے الہذا بیہ

معلوم ہوا کہ آپ کے والدین کم از کم کافرنہیں تھے موحد تھے اور ان کی بخش معلوم ہوا کہ آپ کے والدین کم از کم کافرنہیں تھے موحد تھے اور ان کو کیا فائدہ ہوا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ غیر مومن تھے اور ان کی نجات نہیں ہو علی الحمداللہ ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ وہ کامل الا یمان تھے جنت ان کے لخت جگر کی جاگیر ہے وہ وہاں بلند ترین مقام میں ہون گے۔ دوزخ ان پرحرام ہے اس شم کی حدیث ان کو دوزخی ثابت کرنے میں ناکام ہے۔ ایخ موضوع میں متناقض ہونے کی وجہ سے ساقط الاعتبار ہے۔ اگر امام حاکم اسے شجے کہ بھی دیں تو کوئی بات نہیں سب پرروش ہے کہ جس حدیث کو صرف امام حاکم شجے کہ بیں ضروری نہیں کہ وہ شجے ہو کہ بروشن ہے کہ جس حدیث کو صرف امام حاکم شجے کہیں ضروری نہیں کہ وہ شجے ہو کہ بروشن ہے کہ جس حدیث کو صرف امام حاکم شجے کہیں ضروری نہیں کہ وہ شجے ہو کہ جبکس مام ذہبی نے اس حدیث کی صحت کے بارے میں ان سے تسائل بہت دفعہ واقع ہوا ہے جبکہ انکے مربکس امام ذہبی نے اس حدیث کی صحت کے انکار پرشم الٹھائی ہے (سیرت حلیہ جلدائ صحالے)

لئے بھی روک دیا گیا ہو کہ وہ موحد تھے اور موحد کی مغفرت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے اٹھایا ہے یہاں ایک قرینہ وارد ہوتا ہے کہ پھر ان کو ابتداء معذب ماننا یڑے گا ہم کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ زمانہ فترت میں فوت ہونے والا ہر موصد ابندامیں بھی معذب ہو یہ اشاعرہ و احناف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جوموحد زمانہ فترت میں شرک سے بچا اور لوث جہالت سے محفوط رہا وہ قطعی جنتی ہے اس پر بہت سی احادیث گواہ ہیں۔

عمران بن حصین سے روایت ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا پھر ان کی جوان سے قریب ہوں گے پھر جو ان کے قریب ہوں گے۔ (الحاوی للفتاوی جلدم'ص

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین سے بڑھ کر کون ہے جو حضور کے قریب ہو لہذا حضور کی شفاعت ان کیلئے بھی ثابت بوتى فافهمويا اولى الابصار

علامہ ابن جوزی نے حضرت علی المرتضی کی حدیث سے مرفوعا بیان کیا ہے كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا جريل امين نے مجھے آكر كہا كه الله تعالى نے فرمایا ہے جس صلب سے آپ جس بطن میں جلوہ فرما ہوئے جس گود نے آپ کی گفالت کی ہم نے سب پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ (مسالک الحفا)

عمران بن حصین سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میرے اہل بیت میں سے کی کوآگ میں نہ ڈالے تو اس نے میری دعا كوقبول كرليامين نے جو مانگاوہ عطا كر ديا (ايضا بحواله شرف النبوه)

آخرمیں قرآن کی واضح آیت پیش کرتے ہیں کہ حضور بیر دعا مانگا کرتے تھے۔ ربنا اغفولی ولوالدی پااللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اس آیت نے بات ہی ختم کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین قطعی جنتی ہیں کیونکہ حضور کی دعا رونہیں ہو گئی نیز مغفرت اہل ایمان کیلئے ہی طلب کی جاتی ہے اہل کفر کیلئے نہیں نیز اپنے والدین کی مغفرت کے ساتھ اپنی مغفرت کا ذکر کیا کہ جو کوئی میرے والدین کے بارے میں جیسا بھی سوچ گا ویبا ہی اسے میرے بارے میں سوچ نا پڑے گا۔

ایک اور وضاحت

حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ حضور کووالدہ ماجدہ کی قبر انور کی زیارت کی اجازت دی گئی اور ہمیشہ کیلئے دی گئی کیونکہ الفاظ میں کوئی قید نہیں اب سوچنا یہ ہے کہ اگر وہ غیر مومن اور معذب ہیں تو ان کی قبر کی زیارت بھی جائز نہیں کیونکہ قرآن علیم نے زبروست حكم دیا ہے۔ ولا تصل على احد منهم مات ابداولا تقم علی قبرہ لین اے مجبوب آپ ان کافروں میں کس کے مرنے برنماز جنازہ برهیں اور نہاس کی قبر پر کھڑے ہوں (التوبہ) والدہ ماجدہ کی قبر انور کی زیارت کی اجازت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومنہ وموحدہ تھیں۔ شفاعت ومغفرت کی دعا کی ممانعت کی وجہ سے کہاس کی ضرورت نہیں تھی بعض روایات سے جوشفاعت ومغفرت کی دعا ان کے حق میں ثابت ہے اس کا مطلب بلندی درجات کا حصول ہے جبیا کہ حضور نے خوداینے لئے مغفرت کی دعا کی اس كامطلب بينهيں كەحضور سےكوئى خطا سرزد جوئى تو مغفرت طلب كررہے ہيں بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ وہ درجات کی بلندی زیادہ سے زیادہ ما نگ رہے ہیں اور بلندی کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کوئی حدثہیں۔

شدت گریه کی وجه

مانعین کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قبر انور پر شدت کے

ساتھ گریہ اور رونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ معذب تھیں۔ حضور سے ان کی حالت زار دیکھی نہ گئی اس لئے زارہ قطار رونے لگے۔ دراصل ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے اس لئے ان کو اس سے ایک اپنی آگے جا کر بھی سوچنا گوارا نہیں لیکن جو اہل محبت ہیں جن کو ایمان کی حرارت نصیب ہے ذرا انکار انداز فکر دیکھنے قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

حضور کا رونا والدہ کے عذاب کی وجہ سے نہیں یہ تو اظہار افسوس تھا کہ انہوں نے آپ کا زمانہ نبوت نہ پایا آپ کی شان وعظمت کا کماحقہ نظارہ نہ کیا۔ امام زرقانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض نے کیا خوب کہا ہے کہ حضور کے رونے کی وجہ بہی تھی کہ ان کی والدہ ان کی امت میں شامل نہ ہو شکیس اس لیے نہیں تھا کہ وہ ملت صنیف میں نہیں تھیں (شرح مواہب اللد نیہ ) یہ رونا فراق اور محبت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ حدیث کے آخری جملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی امت میں شامل فرما دیا اس طرح انہوں نے ایک مکمل دین کی تصدیق کی۔ امام ناصرالدین نے فرمایا اور آپ کی رسالت کا اقرار کروایا یہ اللہ تعالیٰ کا حضور پرفضل درفضل اور خاص الخاص لطف واحسان ہے کہ اس نے آپ کے والدین کو زندہ کیا تا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں واقعی وہ بہت ہی بڑا مہر بان کے والدین کو زندہ کیا تا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں واقعی وہ بہت ہی بڑا مہر بان

امام اعظم كا قول

متقد مین میں ہے بعض حضرات نے حضور کے ابوین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کفرو عذاب کا قول کیا ہے جو کہ ان کی بہت بڑی تھوکر ہے علامہ علی قاری کا ذکر بھی ان میں آتا ہے لیکن بعد میں انہوں نے اس عقیدہ فاسدہ سے توبہ کرلی جیسا کہ حاشیہ نبراس میں درج ہے اس طرح خیال ہے کہ ہوسکتا ہے دوسرے حضرات کو بھی ان کی مخلصانہ دینی کاوشوں کی برکت سے توبہ کی توفیق مل دوسرے حضرات کو بھی ان کی مخلصانہ دینی کاوشوں کی برکت سے توبہ کی توفیق مل

امام اعظم کے عقائد مسند ابوطنیفہ کی روشنی میں

گئی ہو جہاں تک امام اعظم کا تعلق ہے کہ وہ بھی اس عقیدے پر قائم تھے اور انہوں نے فقہ اکبر میں فرمایا کہ ماتا علی الکفریعنی ان دونوں کاوصال کفر پر ہوا معاذ اللہ بیسراسرالزام ہے امام طحاوی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

فقہ اکبر میں جو بیہ الفاظ کہیں ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابوین کریمین کا وصال کفریر ہوا تو بیہ الفاظ امام اعظم پر افتر اء کے طور پر منسوب کر دیئے گئے فقہ اکبر کے شیخ اور متند نسخوں میں ان الفاظ کا نشان تک نہیں۔ (طحطاوی جلد ۲ 'ص ۹۰۰)

امام بریلوی قدس سرہ نے بھی وضاحت فرمائی ہے۔

امام بر بیوی مدل مرہ کے درست و متند سخوں میں بیا امام اعظم پر ایک الزام سے کہنا امام اعظم سے عابت ہی نہیں ..... بیہ کہنا امام اعظم پر ایک الزام سے کم نہیں کیونکہ فقہ اکبر کے درست و متند سخوں میں بیا لفاظ نہیں ملتے ۔ علامہ ابن ججر کمی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ فقہ اکبر کے حوالے سے بی عبارت ابو حنیفہ محمہ بن یوسف بخاری کی ہے۔ ابو حنیفہ نعمان بن عابت کی ہرگز نہیں اور اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ بی عبارت امام اعظم کی ہے تو پھر اس کا معنی بیہ ہے کہ وہ عہد کفر میں وصال پاگئے اس معنی سے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کفر میں ملوث سخے میں کہنا ہوں کہ ماتا علی الکفر کا جو معنی علامہ ابن ججر علیہ الرحمہ نے بیش کیااس کا ایک اور سبب بھی بنتا ہے وہ بیہ کہ فقہ اکبر کے بعض سخوں میں اس عبارت کے ساتھ یہ الفاظ بھی موجود بیں و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الایمان ایک حضور کا وصال ایمان پر ہوا علامہ علی قاری کہ خود اس عبارت پر شک ہے کہ وقعی یہ اصل کتاب کی ہے یا نہیں (المستند العتمد مورد)

ان عبارات کا حاصل میہ ہے کہ فقد اکبر میں جو بیدخوفناک الفاظ درج ہیں۔ امام اعظم کے نہیں۔

حضور کے بارے میں کہنا کہ مات علی الایمان ان کا وصال ایمان پر ہوا

نہایت عجیب ہے بھلا جو ہو ہی سرایا ایمان اس کے بارے میں اس عبارت کی کیا ضرورت ہے کیا نبی کیلئے کوئی دوسری صورت ممکن ہے جو اس وضاحت کی ضرورت پڑی اس لئے علامہ علی قاری نے اسے مشکوک قرار دیا اور تاویل کی گریہ عبارت مشکوک ہیں ہوسکتی گریہ عبارت مشکوک نہیں ہوسکتی امام بریلوی قدس سرہ کا یہی مطلب تھا۔

اہل علم جانتے ہیں کہ بعض حفرات نے احادیث مبارکہ کے متون پر ہاتھ صاف کرنے سے گریز نہیں کیا فقہ اکبر کو کیسے محاف کردیتے انہوں نے امام اعظم کے تابناک نام مبارک کا سہارا لے کراپنے عقیدے کی ترویج کی ہے۔
یہ الفاظ ابو حنیفہ بخاری کے ہوسکتے ہیں کیونکہ اس کی تصنیف بھی فقہ اکبر کے مام سے موسوم ہے جس نسخہ میں یہ الفاظ ہوں سمجھ لیجئے کہ وہ نسخہ امام اعظم کا نہیں اگر چہ اس پر آپ کا نام مبارک ہی لکھا ہو شراب کی بوتل پر شہد کا لیبل لگا دیا جائے تو شراب شہر نہیں بن جاتی۔

اگرکوئی پھر بھی نہ مانے تو ہم کہیں گے کہ ان الفاظ کی تاویل کی جائے گی کہ اور الفاظ کی تاویل کی جائے گی کہ ابوین کر یمین عہد کفر میں فوت ہوئے۔ ماتا فی زمان الکفرلفظ زمان محذوف تصور کیا جائے گا جیسے آیت مبارکہ حرمت علیکم امھاتکہ میں لفظ نکاح محذوف ہے اس لئے فعل حرم لفظ ظاہر امھات کے مطابق مونث ہے۔

حفرات گرامی ہماری ان گزارشات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابوین کریمین کے بارے میں اہل محبت کا کیا ایمان ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ بھی بھی اپنے محبب کوستانے والی بات نہیں کرے گا اور جے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں وہ جومرضی کے کیونکہ وہ ایمان دار ہی نہیں لیکن اگر کسی محب رسول صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے وہ اس قسم کے عقید ہے کا اظہار کر ہے تو اس پر فرض عین ہے کہ اس کی تر دید کر ہے ورنہ غیرت ایمانی کے ضائع ہو جانے کا موقعہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایمان ابوین کے مسلے میں سکوت کرنا جاہیے کیسی عجیب بات ہے ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابوین کے ایماندار ہوئے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابوین کے ایماندار ہوئے والیٰ مقامات پر فائز ہوئے فردوس بریں کے مالک و مختار ہوئے کی دہائی دی جائے علما کرام کھل کراپی تقریروں اور تحریروں میں ان کی شان و عظمت بیان جو ان پر کفر کا فتوی لگا تا ہے۔ بقول علامہ آلوی ہمیں اس کے کفر کا خطرہ ہوتا ہے۔ (روح المعانی) صحیح حدیث کے مطابق یہ بات درست ہے کہ جو کبی کو بلا وجہ کا فر کے وہ خود کا فر ہوتا ہے۔

چند عقلی ولائل

قرائن کو سامنے رکھ کرعقل سلیم کی روشیٰ میں فیصلہ دینا دین اسلام میں مشروع ہے جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر منافقین مدینہ نے الزام لگایا تو حضرت عمر فاروق عثمان غنی وعلی المرتضلی نے عقلی ولائل سے ان کے طہارت کردار کی گواہی دی یہاں بھی ہم چندعقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔

جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت بونس علیہ السلام رہے اس مچھلی کے پیٹ سے عنبر جیسی خوشبوئیں پھوٹی ہیں جس ام عظیم کے شکم اطهر میں ہمارے آقا علیہ السلام نے پرورش پائی اس پر کفر کا فتوی لا حول ولا قوہ الا باللہ یقینا ان کے قلب اطهر میں ایمان ہی ایمان ہے نور ہی نور ہے۔

جس پھر پر ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھا' جس پہاڑ پرسیدہ ہاجرہ نے سعی ک جس پانی کو حضرت اساعیل علیہ السلام کے قدموں نے چھوا جس تابوت میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے تبرکات بند تھے سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی امام اعظم کے عقائد معند الوضيفه کی روشنی میں

نشانیاں بن گئیں جس جسم عظیم کے شکم اطہر میں سب کے آقا و مولاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلوہ آرائی فرمائی اس کوایمان بھی نصیب نہ ہوکتنا ہولناک عقیدہ ہے۔
زمین کا وہ حصہ ہے جوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور ہے مس ہورہا ہے وہ عرش و کعبہ ہے بھی افضل ہے (مرقاہ شرح مشکوہ جلد ۲ ص ۱۹۰) حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت حضور کے گھر اور منبر کی درمیانی جگہ جنت کی کیاری ہے زمین کوفیض مل سکتا ہے کیے مکن ہے؟

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضلات بھی پاک و مبارک ہیں جن حضرات نے ان کو نوش کیا ان کو آگ سے رہائی کی بشارت دی گئی مگر ابوین کریمین کے جسم انور نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور سے حظ اٹھایا

وہ آگ میں جائیں گے یہ کسے ہوسکتا ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ دو ذبیحوں کے فرزند ہیں ایعنیٰ اساعیل ذبیح اللہ اور عبداللہ ذبیح اللہ کے تو آپ نے خوثی کا اظہار فرمایا (زرقانی جلدا مل ۹۷) اب سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کا ایمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک محقق نہیں تھا تو آپ نے غیرمومن باپ کے ساتھ انتساب پرخوثی کیوں کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے جو آ دی عزت چاہنے کیلئے اپنی نویشت کافر کا ذکر کرے کہ میں فلان ابن عبداللہ ہوں صحیح ہوں انکا دسواں یہ جہنم میں جائے (منداحہ جلد م من محمد بن عبداللہ ہوں صحیح بیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں صحیح بین جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں صحیح فرمایا کہ میر نے آباء کرام تمہارے آبا ہے بہتر ہیں اہل کفر کے ایسے ذکر کی کوئی فرمایا کہ میر ومومد شے۔ ان علی دلائل کی وجہ سے ہم حضرت اقبال کی زبان کہ وہ مومن وموحد ہے۔ ان علی دلائل کی وجہ سے ہم حضرت اقبال کی زبان کہ وہ مومن وموحد ہے۔ ان عقلی دلائل کی وجہ سے ہم حضرت اقبال کی زبان

امام اعظم کے عقائد مسند البوطنيفه کی روشتی میں امام عظم کے عقائد مسند البوطنيفه کی روشتی میں میں کہہ سکتے ہیں۔

اےملمان اپنے دل سے پوچھ ملاسے نہ لوچھ

ایمان افروز واقعہ ۱۹۸۷ میں مسجد نبوی کی توسیع کیلئے کھدائی ہو رہی تھی کہ حضور کے والد گرامی کی قبر انور کھل گئی ان کا جسم مبارک ایسے تھا جیسے آج ہی وفن کیا گیا تھا (نوائے وقت ۲۱ جنوری' ۱۹۸۷)

حضورصلي اللد تغالي عليه وسلم كانضور

امام اعظم نے حضرت جماد سے انہوں نے حضرت ابراہیم سے انہوں نے حضرت ابراہیم سے انہوں نے حضرت ابراہیم سے انہوں نے حضرت اسود سے انہوں نے حضرت مائندہ صدیقہ سے روایت کی کہ گویا میں حضور کے قدموں کی سفیدی کواب بھی دمکھ رہی ہوں جبکہ آپ علالت کے دوران مسجد میں جلوہ افروز ہوئے (مندامام اعظم باب۱۸۲)

اشارات

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور باندھنا جائز ہے جولوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصور کوشرک ہمجھتے ہیں صحابہ کرام کے معمولات سے واقف نہیں صحابہ کہا کرتے تھے کہ میں اب بھی ایسے ویکھنا ہوں جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمامہ شریف باندھے تشریف فرما ہیں (مسلم علیہ)

یا مسواک اپنے دانتوں میں دبائے روئق افزا ہیں (مسلم جلدا مص ۱۲۰) اللہ اللہ حضور کا تصور عُموں کے طوفان میں تسکین دل کا وسلہ ہے وہ سامنے آتے ہیں تو نظر کی حسر تیں مٹ جاتی ہیں روح کی تشکی کا فور ہوجاتی ہے۔ جہاں درد جد سے گزر گیا تیری یاد وجہ سکون بنی میکھلا کہ جان عزیز سے ہے قریب تیرا مقام بھی میکھلا کہ جان عزیز سے ہے قریب تیرا مقام بھی

انہی احادیث سے تصور شیخ کاعقیدہ ثابت ہے۔

# حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی برکت

امام اعظم نے حفرت عطا سے انہوں نے اپنے والد گرامی سے انہوں نے حضرت عبدالله بن عمرے روایت کی کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے شنرادے حضرت ابراہیم کا انقال ہوگیا ای دن سورج کوگرہن لگا تو لوگوں نے کہا سورج گرنین حفرت ابراہیم کے انقال کی وجہ سے ہے۔حضور نماز کیلیے کھڑ ہے ہوئے لمبا قیام کیا پھر لمبا رکوع کیا لمبا تجدہ کیا دوسری رکعت کے سجدے میں بہت روئے اور آپ کو بیے کہتے سا کہ اے اللہ تونے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ توان کو عذاب نہیں دے گا جب تک میں موجود ہوں پھر آپ نے تشہد را ھا نماز سے فارغ ہو کر فر مایا کہ سورج اور جاند گرہن اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے وہ آینے بندوں کو ڈراتا ہے ایسے موقع پر نماز پڑھنی جاہے بھے جنت کے بہت ہی قریب کیا گیا میں جاہتا تو اس کے درختوں کی کسی شاخ کو چھو لیتا پھر مجھے دوزخ قریب سے دکھائی گئی میں نے اس میں رسول اللہ کے گھر کے ایک چور حاجیوں کے چور اور قبیلہ حمیر کی ایک عورت کو دیکھا کہ ان کو عذاب دیا جارہا ے(ایضا باب ۲ کمکھا)

### اشارات

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے لاکھ گنہگار سہی لیکن رحمت عالم کی رحمتوں نے بچار کھاہے۔

اللہ جنت و دوزخ غیب ہے اور حضور جانتے ہیں یہاں تک جانتے ہیں کہ کون دوزخ میں ہے اور کس وجہ سے ہے ای حدیث میں عورت کے عذاب کی

مستد الوصيف في رو في ١٠٠٠ امام اعظم کے عقائد وجہ ایک بلی ہے جس کووہ باندھ رکھتی تھی۔ الم جنت میں تصرف کا اختیار دنیا میں ہی حاصل ہے مالک کونین ہیں گو یاس کچھ رکھتے نہیں دوجہاں کی تعمیں ہیںان کے خالی ہاتھ میں (امام احدرضا) تضيحت افروزياتين ذیل میں ہم چند نصیحت افروز باتیں رقم کرتے ہیں جن پرعمل کرنے ہے ہارامعاشرہ سدھرسکتا ہے۔ الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا جو جانتا ہے كه الله تعالى اسے بخشش دے گاوہ بخشا ہوا ہے(مندامام اعظم باب۸۸) 🚓 حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جولوگوں کا شکر گزار نہیں الله تعالی کا بھی شکر گزارنہیں (ایضا باب۲۲۰) 🖈 حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کا عذر قبول نہ کیا اس کا گناہ عشار کے گناہ کے برابر ہے (ایضا باب۲۱۹) 🖈 حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ كی عطاوُں میں بہترین عطا اچھا اخلاق ب(ایضا باب ٢١٩) الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا متکبر کا سراس کے قدموں کے درمیان ہوگا وہ تابوت میں بند ہوگا اور آگ سے نہ نظے گا (ایضا باب ۲۱۸) 🚓 حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت کریمی تیراجهاد ع- (الضاباب ٢١٨)

الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا اجھا كام بتانے والا اس ك كرنے والے كر برابرت (اليناباب،٢٢٠) انہی احادیث سے تصور شیخ کاعقیدہ ثابت ہے۔

# حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی برکت

امام اعظم نے حفرت عطا سے انہوں نے اپنے والد گرامی سے انہوں نے حضرت عبدالله بن عمرے روایت کی کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے شنرادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوگیا ای دن سورج کوگرہن لگا تو لوگوں نے کہا سورج گرنین حفرت ابراہیم کے انقال کی وجہ سے ہے۔حضور نماز کیلیے کھڑ ہے ہوئے لمبا قیام کیا پھر لمبا رکوع کیا لمبا تجدہ کیا دوسری رکعت کے سجدے میں بہت روئے اور آپ کو بیے کہتے سا کہ اے اللہ تونے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ توان کو عذاب نہیں دے گا جب تک میں موجود ہوں پھر آپ نے تشہد را ھا نماز سے فارغ ہو کر فر مایا کہ سورج اور جاند گرہن اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے وہ آینے بندوں کو ڈراتا ہے ایسے موقع پر نماز پڑھنی جاہے جھے جنت کے بہت ہی قریب کیا گیا میں جاہتا تو اس کے درختوں کی کسی شاخ کو چھو لیتا پھر مجھے دوزخ قریب سے دکھائی گئی میں نے اس میں رسول اللہ کے گھر کے ایک چور حاجیوں کے چور اور قبیلہ حمیر کی ایک عورت کو دیکھا کہ ان کو عذاب دیا جارہا ے(ایضا باب ۲ کمکھا)

### اشارات

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے لاکھ گنہگار سہی لیکن رحمت عالم کی رحمتوں نے بچار کھاہے۔

اللہ جنت و دوزخ غیب ہے اور حضور جانتے ہیں یہاں تک جانتے ہیں کہ کون دوزخ میں ہے اور کس وجہ سے ہے ای حدیث میں عورت کے عذاب کی

وجدایک بلی ہے جس کووہ باندھ رکھی تھی۔

ب بن ہے۔ میں تصرف کا اختیار دنیا میں ہی حاصل ہے۔ مالک کونین میں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دوجہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں (امام احمد رضا)

نصيحت افروز باتيس

زیل میں ہم چند نصیحت افروز باتیں رقم کرتے ہیں جن پرعمل کرنے سے ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔

شورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جانتا ہے کہ اللہ تعالی اسے بخشش دے گا وہ بخشا ہوا ہے (مندامام اعظم باب۸۸)

کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جولوگوں کا شکر گزار نہیں اللہ تعالی کا بھی شکر گزار نہیں (ایضا باب-۲۲)

﴿ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کا عذر قبول نہ کیا اس کا گناہ عشار کے گناہ کے برابر ہے (ایضا باب۲۱۹)
﴿ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا الله تعالى کی عطاؤں میں بہترین

عطا اچھا اخلاق ہے (ایضا باب ۲۱۹)

شرمیان ہوگا وہ تابوت میں بند ہوگا اور آگ سے نہ نکلے گا (ایضا باب ۲۱۸)

مرمیان ہوگا وہ تابوت میں بند ہوگا اور آگ سے نہ نکلے گا (ایضا باب ۲۱۸)

مرحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت کر یہی تیراجہاد

٥- (الضاباب ١١٨)

﴿ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا اچھا کام بتانے والا اس کے کرنے والے کے برابر ہے(ایشا باب ۲۲۰)

🖈 حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا بہتر جہاد ظالم بادشاہ كے سامنے كلمة حق اداكرنا ب(اليضا باب٢٢٠)

شر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال ایک جسم کی ہے مثال جب سر دکھتا ہے تو سارا جسم جاگئے اور بخار میں رہنے میں اس کا ساتھ

🕁 حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی پریشان کی فریاد رسی کو يندكرتاب (الضا)

🕁 خضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا اپنے بھائی کے غم میں خوشی نہ کرو ورنه الله تعالى اسے رہائى اور مجھے اس عم میں مبتلا كرے گا (ايضا' باب٢٢) ☆ حضورصلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جس نے خون معاف کیا اس کی

جزاجنت م (الضاباب٢٢٢) 🖈 حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا جس نے شبه كې چيزوں سے

ير بيزكيا اس نے اپنا دين اور عزت بحالي (الصاباب ١٢٥)

☆ حضورصلی الله تعالی علیه وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت كي (الضاباب١١)

☆ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا جس نے خريدو فروخت ميں دھوکہ کیا وہ ہم میں سے ہیں (ایضا باب کا)

🖈 حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا بے شک مومن نايا ك نہيں ہوتا۔ (الضاباب ٢٩)

🖈 حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ حمام برترین جگہ ہے جہاں بے یردگی ہے اور پائی نایاک ہے (ایضا باب اس) الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا وقت پرنماز پڑھنا سب سے

افضل کام ہے (ایضا باب ۳۲)

الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر فوت ہوگئی اسکا

عمل برباد ہو گیا (ایضا باب ۳۸)

الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا جس نے الله جل جلاله كيليے متجد بنائی الله تعالی نے اس کیلئے جنت میں گھر بنا دیا (ایضا باب، ۴۸)

🚓 حضورصلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات

الله تعالی علیه وسلم نے دیکھا کہ ابو تحافہ کی داڑھی بھری ہوئی ہے آپ نے فرمایا کاش تم اس کو کترتے اور اصلاح کرتے (ایضا باب ۲۱۲) 会 حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ہر بیاری کی دوا ہے مگر بروها پے

اور موت کی نہیں گائے کا دورھ پیا کرواس میں نباتاتی اجزا ہوتے ہیں (ایضا

الله تعالى عليه وسلم في فرمايا الله تعالى في كلونجي مين ميكهو میں شہد میں آسانی پانی میں شفار تھی ہے (ایضا باب ٢١٦)

الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا مومن كيليح جائز نہيں كه وہ اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال کر ذکیل کرے جس کو وہ برداشت نہیں کرسکتا (ایضا

الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا تحقی کیا ہو گیا ہے کہ تو استغفار نہیں کرتا زیادہ صدقہ نہیں دیتا کہ اس کی برکت سے تجھے اولاد عطا کی جائے

🔆 حضورصلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا بوسف علیه السلام کا احسان بیتھا کہ وہ مریض کی عیادت اور حاجت مند کی حاجت روائی فرمائے تھے (ایضا باب ۲۲۷)

ہوں جیسے غلام کھا تا ہے بیتا ہوں تو جیسے غلام پیتا ہے او راپنے رب کی عبارت كرتا مول يهال تك كه وعده آجائے (الصاباب٢٠٦)

🖈 حضور صلى الله تعالى عليه وسلم تصويرول سے نفرت فرماتے تھے (اينيا

الله تعالی علیہ وسلم ہم جلیس سے آ کے ہو کرنہ بیٹھتے کوئی ہاتھ تھام لیتا تو پہلے نہ چھڑاتے پہلے ہم جلیس کھڑا ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے تھے آپ کے بدن سے زیادہ کوئی چیز خوشبودار نہیں (الصاباب ٢١٩) ایک شخص نے حضور کو یکارا آپ اینے گھر میں تھے آپ نے فرمایالبیک میں حاضر ہوتا ہوں اور باہرتشریف لائے (ایضا) 🚓 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے (ایضا) 🛠 حضورصلی الله تعالی علیه وسلم مشکوک چیز تناول نه فرماتے (ایضا)



# امام اعظم كا قصيره (چنداشعاركاترجمه)

آپ کے نور جبیں سے ضوفشاں ہے ماہتاب آپ کی طلعت سے ہے روشن جمال آفتاب آپ کیین ہر جہاں میں آپ سا ممکن نہیں رب کعبہ کی قتم جس نے عنایت کی کتاب اے کہ مدرث عظمت آپ کی برزز فکر آپ کے درجات رفعت بے شار و بے حماب آپ کی منجر ہوئی دنیا میں انجیل مسے آپ کی مدحت سرائی میں ہے قرآل بے نقاب آپ نے دی خلق کو توحید کی جب صدا آپ کی وعوت پہ دوڑے آبلہ یا شیخ و شاب آپ کے دم سے مٹا کفر اے ہدایت کے علم آپ کے دم سے ہوا دنیا میں دیں بھی کام یاب آپ کے وشمن جہالت کے گڑھوں میں گر گئے آپ کو جس نے اذیت دی وہی خانہ خراب برر میں اہل فلک نے آپ کی اماد کی آپ کے وحمن زمانے سے مٹا ڈالے شتاب آپ کو فتح حرم بھی بالیقین حاصل ہوئی الٹیکر احزاب میں بھی آپ تھے نصرت مآب عود و یوس کو بزرگ آپ کے گھر سے ملی من يوسف ميں چھيا تھا آپ كا حس شاب اے کہ ط آپ نے انانیت کو دی شفا آپ "سجان الذي اسرى" سے پہيم فيض ياب



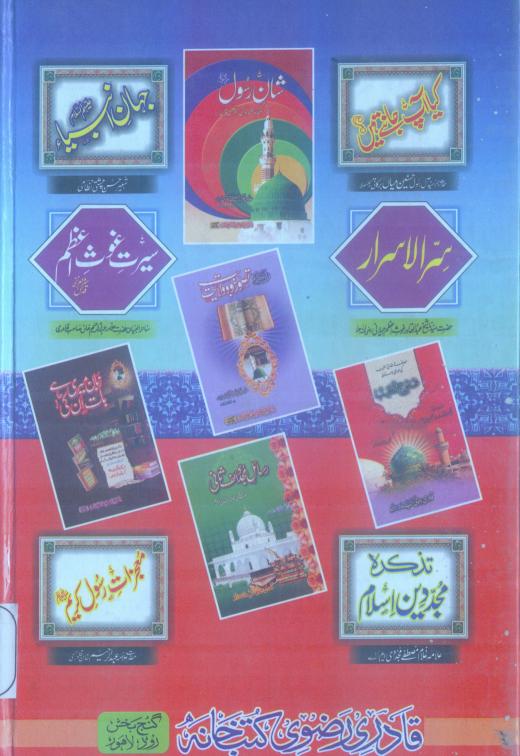